

فتطب العالم سؤلانا رشيد والماكنكونان متيم الاست معترت مناتوي رحمدالله تتيسال المام قارى محد لميسا وب ملتى اعم مولاء مفتق محمر فني ساحب ولي كالرجعر عد ولا باالد في الاروري مودان اساوس فاصي والفني سيارا كيوري فويدا المام موادع تما الاست الدجيا لوثل ملاوا علامتها إوالحسن طي الدوي مداث الم الم مولا المنتى من الله الماني منا WAR VEIN

معزة سيره في معاليد الشفين عيدا البي مبارك سيريث والناقب ميدنا لمعنى والانتفاع والتساور مقام ومرجب متحدكت عداقد كرلما فأتفياد عدادم ومزوق كالتاريخي فطيد المعالى والمعالى والمالي المعالى والمعالى والمعا



(510513-4510210-07)









فيته العصرُ خذموك أفيق عَبالرقت العِلْم

محرم الحرام کے فضائل وسائل ... جمعرات اہل ہیت حصرۃ سیدنامی معاویہ و شئین رض دہم کی مبارک سیرت ومنا قب سیدنامیسین دہی دائیدی کا موقف اور مقام و مرتبہ معتدد کتب سے واقعہ کربلاک تفصیلات ... امام ترم نوی کا تاریخی قطبہ اسے موضوع پر میل مفصل کہ تا ہے وطاء حق کے مسلک اعتدال کی ترجمان ہے

> مرئب مُصرَاسِطِق مُلسّانی

(داروزالفات اشترفیک ۱۵ درست دیدن در 4540513 4540513 شنها فرحت بن شهافرت تارخ اشاحت فرنالمئرن ناشر اداره تالیفات اشرفیدمتان علامت سلامت ا قبال پریس ملتان علامت

#### انتباء

#### قارنین سے گذارش

ادار دکی آتی الا مکان کوشش ہوتی ہے کہ پردف ریٹے گے معیاری ہو۔ الحمد نشاس کا م کیلنے ادارہ میں علام کی آیک بیدا عند موجود دستی ہے۔ بھر مجی کو کی تفظی نظر آئے تو برائے حریاتی مطلع فرما کر معنون فرما تھی ہے کو آئند داشا عند میں درست ہوئےکہ جزائم اللہ

الاردائية الرفاية الترقيد وكرفيان المراق ال





### عرض مرتب

الله کے فضل و کرم ہے اکا برعاء جن کی تحریات ہے مرتبہ کتاب
دمعرم الحرام اور شہادت سیدنا حسین رضی اللہ عن اسے ہے۔
اس کتاب بی محرم الحرام ہے حصلی ضروری معلومات اور احکام وسائل کے ساتھ حصر الت بیات اور احکام وسائل کے ساتھ حصر التی بیت بین حضو سلی اللہ علیہ دسلم کی از واج مطہرات بنات واولا دہلیہ سیدنا معاویہ اور حضر الت حسین رضوان الشاہم المعین کا مبارک حضرت سیدنا علی دعشرت سیدنا معاویہ اور خیب کر بلا سیدنا حسین رضی اللہ عن کا مبارک تفصیل واقعہ و اللہ عن اللہ عن کی شہادت کا مقصلی واقعہ و مرتب عاد شرکہ بلاک بعداولا دعلی کی سیرتمی اور آئی و بنی خدمات کے عموانات سے مستدر معلومات ترتب وی گئی جیں ۔ اور آخر میں امام حرم نبوی شخطی عبدالرحمان الحق کی سیرتمی امام حرم نبوی شخطی عبدالرحمان

سید شیاب اہل اُلجنت ریحاندرسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسین رفنی اللہ عنداوران کے اسحاب کی مظلومات در دانگیز شہادت کا واقعہ بچھائیا تہیں جس کو بھلایا جا سکے۔ نہ صرف مسلمان بلکہ جرانسان اس سے اپنے ول میں آیک در محسوس کرتے پرمجبور ہے۔ ان شہدا وکی شہادت پر ز بین وا این روسے جنان کا در دھسوی شاور چنگل کے جائو رتک متاثر ہوئے۔ افسان اور پھر مسلمان اور پھر مسلمان اور کا ان اور پھر مسلمان اور کا ان ایسا ہے جوان کا در دھسوی شکرے یا گئی تر مان بیل کول جائے لیکن شہید کر بلارضی اللہ عند کی مقد کی اروسے درد فیم کا رکی مظاہرہ کرنے دالوں کی بجائے ان سعیدردوں کو کھر وہل کی دوست دیتی ہوں ان کی خاصوتی گرز تدوجا وید زبان میارک مسلمانوں کو بھیشاس مقصد تھیم کی دھوست دیتی ہے جس کیلئے سید تاحسین رضی اللہ عند ہے جس کیلئے سید تاحسین رضی اللہ عند ہے جس کیلئے سیاسے ماسامنے اپنے اور تھی ادر جس کیلئے اپنے سامنے اپنے اولاد وائل دیتے کو تربان کر کے خود بھی خلعت شہادہ سے سرفر از ہوئے۔

سیدنا حسین رمٹنی اللہ عنہ کے واقعہ کر بلاکواول تا آخر دیکھنے سے مصرت حسین رمٹی اللہ عند کی عظیم شیادت کا جومتھید واضح ہوتا ہے وہ یہ کہ

کتاب وسنت کے قانون کوچی طور پر دواج دیتا۔ اسلام کے نظام عدل کواز سر نوقائم کرتا۔ اسلام بیس شلافت نبوت کے بہاے طوکیت واقم ریت کی بدعیت کے مقابلہ میں مسلسل جہاداور جن کے مقابلہ میں باطل کی تماکشوں سے مرحوب نہ ہوتا۔

حتی کیلئے اپنی جان دمال اولا وسب قربان کردینا۔خوف و براس ادر صعیب و مشقت میں نگھیرانا اور ہمدوقت اللہ کی یا داورای پراتو کل وشکر کرنا۔

زیرنظر بجوعای تیت ہے سرتب کیا گیاہے کہ آئ ہم بھی موجودہ برفتن و در بیں اس عظیم
واقعہ ہے سبق حاصل کر کے شہداء کر بلا کے در ن بالا مقاصد کوان کے نقش قدم پرانجام دینے
کیلئے تیار بوں اور ان کے اخلاق فاصلہ اور اعمال حسنہ کی چروی کو اپنی زندگی کا مقصد
بنا تھیں۔ آئ بھی شہداء کر بلا کی ارواح میار کہ ہم ہے آئیس مقاصد کا مطالیہ کرتیں ہیں۔
بنا تھیں۔ آئ جی وعد خواص کیلئے بالعموم اور توام الناس کیلئے یا گھوس ترتیب و بیا گیاہے کہ اس واقعہ
کر بلا کے بیان جس سینتی وال بلکہ شاید ہزار دن کی تعداد بیل مقصل و محقر کتا ہیں ہرزیان جس
کیلئے ہیں لیکن ان جی کشرے الیک کتا ہوں کی جی جن جن جس کی اور مستندروایات ہے
مضاجین لیے کا ابتہا م کیس کیا گیا۔

يكى وجد ب مفتى المظم معرمت مولانا مفتى محد شفي صاحب رحمد الله في آخ تقريباً

50 سال قبل اسوہ سینی لیعنی شہید کر بلا کے نام سے ایک رسالہ تخریر فرمایا تا کہ توام وخواص غیر مشتد تاریخی مواوے نے کراپنے نظریات واعمال گوراہ اعتدال پر رکھ سیس حضرت کا بہرسالہ بھی اس کتاب میں مرکزی حیثیت سے شامل کیا گیا ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ اپنی ایک مجلس میں فرماتے ہیں۔

" اس لئے عام تاریخی کتب کو پر سے ہے تھے کیا گیا ہے کہ مو تھیں ہے اس میں سازش بھی ہو کئی ہے۔ اس میں جذیات کا اظہار بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ کوئی مجبوری ہم پرنہیں کہ ہم ان حضرات کے بارہ میں فیصلہ کریں حضرت معاویہ وحضرت علی کا اور پر بیداور حسین کا۔ ہم سے قیامت کے دن یہ سوال نہ ہوگا کہ تم ان میں سے کس کوئی پر بجھتے ہو۔ قبر میں اس قتم کے سوالات ہم سے مسکر تعیر نہیں پوچھیں گے۔ وہاں جو پوچھا جائیگا ان سوالوں کے جواب تیار کرنے کی قلر کرنی چاہیے جن کا دارو مدار ہماری جنت اور دوز ن کے جانے میں ہے۔ اس لئے مظیم سانحہ دونا تھا ہوا کیکن جوام کا یہ کا منہیں کہ اس میں اپنی جان کھیا کیں '۔

بنده کی عرصہ ہے تمناتھی کے شہادت حسین رعنی اللہ عنہ جسے اہم موضوع پر اپنے اکابر کی محررات کو کیجا کیا جائے اس میں وقتا فو قتا کاوش جاری رہی اور آئ اپنے اکابر کی اضول عبارات کیا جس جدیقار کم من کرنے کی توفیق ضیب ہوئی۔ فالحمد لله علی ڈالگ

الله پاک ہے توی امید ہے کہ اکابری ان بے غیار تریات سے اصل واقعات بھی اپنی منام بر نیات کے اصل واقعات بھی اپنی منام بر نیات کیساتھ واضح ہوجا کیں گے اور کھی متم کے شکوک وشہات بھی بیدا نہیں ہوں گے۔ موضوع کی نزاکت کے پیش نظراس پورے مجموعہ کی ترتیب بیں بندہ نے اپنی طرف ہے کوئی جمانی کی خریات کوتر تیب دیا ہے اس لئے کسی بھی نقص یا تشکی کو بالدر دومرت بی کی طرف منسوب کیا جائے۔

کتاب بذاکی ترتیب میں عوام الناس کی ذہتی سطے کو مد نظر رکھتے ہوئے علی اور تاریخی مباحث کوقصد اُٹرک کر کے صرف عام فہم مضامین پراکتھا کیا گیاہے اور بعض جگہ جوالہ جات کے اندرائ میں بھی اختصار سے کام لیا گیاہے لیکن جو مشہول بھی اکابر کی جس کتاب ہے لیا گیاہے مشہول کے آخر میں کتاب کا حوالہ ضرور دردن کیا گیاہے تا کہ تفصیلات و کیفتے میں آسانی رہے۔ ادارہ کے جملہ کا رکنال نقیدالعصر صفرت مولا نامقتی عبدالستار جدا سب عظیم سے معنون بیسا جنہوں نے اس جموعہ کی تیاری شرائے گرال اقد رمشوروں سے نواز اور کرم بالا ہے کرم کامل سکر نے ہوئے اکیس مفیدہ جائع مقدمہ بھی تحریر فرادیا۔

عزیزم مولوی معییب الرحمن سلمهٔ (فاصل جامعه خیرالمدور ماتان) کو الله تعالی مزید علمی و ممکن ترقی سیدتوازین جنون بیدنی کتاب مبا کی تیاری پیر اول تا سخرسدا دند کی به

فیجز اهم الله عنا و عن جمیع المعسلمین الله پاکساس مجموعه کا یکی درگاه یکی شرف قبولیت سیفوازی اورایم منب کی المدلوج وظاح اورفکری وتمل صلاحیتوں کو امیا کر کرنے میں معین عارب ہور

وزرسون محمد الحض على عند زوالم ٢٠٠٠ ه ريدة إن 1200 م

> نعمیزارش کوشش جائی آوکھ چین کوش دیسے کو تکمید توکھ اتبان

# مُعْتَكُمُّتُمَّا

## فيةالعصرض ولانائيف والرنت تازميم



الله پاک نے صفور پاک سلی الله علیہ وسلم کونور ہدا ہت کا آقاب عالمتاب بنا کر جیجا۔
حضرات سحاب رضی الله عنجم آپ کے اس الورے منور ہوا ہت کا آقاب عالمتاب بنا کر جیجا۔
وجلال خداو تدی کا نورآ یا۔ جان وہال کی قربانی اور فدائیت کا نورآ یا قرآئی کرئے اور محبت سید
الکا تئات سلی الله علیہ وسلم کے افوارات سے خوف خدا انگر آخرت رضائے مولی پاک کے
حصول کی ترب پیدا ہوئی ون جہاوی اور میں اور رات رکوع بجدوں بیس گزرنے گئے آپ سلی
الله علیہ وسلم نے تبلیخ واشاعت و بن کی جوعالمی وسداری ان محاب رشی الله عنم کی طرف خطل
فرمائی اس کیلئے انتہائی جذبہ اور عملی جدوجہدے مرکزم عمل دے۔

رس سے بہتر جد بدارس بہتر ہو ہوں۔ کہ جدائل کے معترات سے کہ جنت میں واضلے کے بعدائل حضرات صحابہ کرام رضوان الڈیٹیم اجمعین کا پیمقام ہے کہ جنت میں واضلے کے بعدائل جنت میں ہے جن پانچ خصوصی افعامات سے آوا آ جائیگا ان ہیں سے آگے۔ خصوصی اورسب سے اعلیٰ ترمین افعام ہے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرما کیں گئے۔ اسے اللی جنت میں تم سے رامنی ہوگیا ہوں اس کے بعد بھی ٹاراض میں ہول گا ''انعازہ کیجئے جس سب سے اعلیٰ ترمین افعام کا اعلان اللہ جنت کیلئے جنت میں جانے کے بعد کیا جائیگا ندا مان میں کہ اللہ علیہ و کما ہے اس کا اعلان آقر آن کر ہم میں جانے ایک اندری کردیا گیا۔ حضرات صحابہ رمنی اندگا میں کہ اعلان اس واست میں کوئی شربیس کیا جاسکا' کیونکہ میا علان اس واست میں کوئی شربیس کیا جاسکا' کیونکہ میا علان اس واست

کی طرف ہے ہے کہ کا تنات کا کوئی و روائی ہے تی ٹیٹی تیز معقرات محابر رہنی انڈ عظیم کے فکسب کا کوئی گوشین تعانی ہے او جمل قبیل نیز اس ہے جیسے محابہ رمنی اللہ منم کے قاویب ہے الن كاكامل الإيمان بمونا تابت جواجس شن و ره برابرشيرفيس كه إن كاخياتمه إيمان يرجو كاامي طرح حضرات محابه رمنی الله عنم کیلیج خاتمه پالخبرک بشارت بھی ہے۔ جیسے فی الحال انہیں ا ممان کائل کی دولت حاصل ہے ای ظرح وفات کے وقت مجی وہ موس کائل ہوں گے انسال كاعلم حال كے متعلق باقض سيد ام كى كوكال الما يمان جھيس اور واقع ميں وہ منافق ہو مكى كوآج بهم ولايت كبرى كا حال تصوركري كوه وواقديش بحى ابياتي ببويكن كل كي يجيد آ وَكُوكِمَا خِرْجِ؟ آجٌ يَحْتَ كَمَالَ المان عاصل بيه؛ ب كا خالمه أنك كدل المان ير وهُما يأخِين؟ كل كے حالات كے متعلق يُوني ويوني ثيس كيا جا سكتا ليكن جل شاھ كے علم محيط محيط محيط عرسا منے آخَ وَكُلُّ حال ومستنقِل سب براير جيل ليس أكر صحابه رضي الشَّرحتيم كاخا تسابل الا نعان ملم او لي على مقدر ند بوت أو رُخْفِي اللهُ عَنْهُ فِي كالله عام ال كان عام ال كان على قطوا أيس كيا جاسكا تھا كيونگينسي كافر كے متعلق الله تعالى اپني رضائية عالى كاقتضى اعلان تيمي فرما سكتے ۔ ورت چمل خداوندی از زم آنیگا اورانسانوں ہے دحوکہ وہی بھی ٹابت ہوگی حالانکہ خداوند قدوس النادونول سے بلندو برتر میں۔ تعالمی اللہ عن ذلک علو اُ کیے اُ

خصوصاً جبکہ بیا ملان فرماویا کہا اُولیک گذب فی قُلُولی کُولیا کُولیا کے کاللہ تعالیٰ کے کھے محالیہ رہتی اللہ تعالیٰ کے کھے محالیہ رہتی اللہ تعالیٰ کے لکھے محالیہ رہتی اللہ تعالیٰ میا کھے محالیہ رہتی اللہ تعالیٰ میا کہ اللہ تعالیٰ جا بچا محالیہ رہتی اللہ تعالیٰ میا کہ اللہ تعالیٰ جا بچا محالیہ رہتی اللہ تعالیٰ معالیہ محالیہ رہتی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ بھی کہ اللہ تعالیٰ اللہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کہا ہے جب میں محالیہ میا کہا ہے گئے ہندے میں محالیہ تارکر کے دیا ہے جا کھی ۔ بہر حال محالیہ عالیہ کا حالیہ اور میا انوا فی اللہ ان میان ہونا معلوم ہوگیا۔

ريخيى الله عنها يرسا بالكالك اللي مقام بهاور

و كرف واحدث له يان معرات كادوم القيم تريه مقام بي حمل معان معرات كمنام؟

جادجا تدلگ جاتے ہیں جن جل بھارا اس جملے ہے معتوات محابر بنی اندھتم کی اشا من اسلام
کے یارہ میں کمال جدو دجن ال وجان کی قربانیاں اور اس داو میں فیش آ ہے وائی ہر تکایف وصعیب کو خدو پہنائی ہے برداشت کرنے کی مدح قربار ہے ہیں۔ اور اس سب بچھیل ان حصورت محاسب کی مدح قربار ہے ہیں۔ اور اس سب بچھیل ان محصور ہے اسپنے اسوالی اور جانوں کو این مقاور ہے اسپنے اسوالی اور جانوں کو این استخدار کی رضائے میں تی آبیں اسلامی معتوات محابر بھی الفرائی مدح کرتے ہیں کو یا رائے ہیں تی آبیل بندی ترکی مدح کرتے ہیں تو ایک مدح کرتے ہیں ہیں کہ ان کی مدح کرتے ہیں تو کہ فرانو کی مدح کرتے ہیں تو کرتے کہ اور خالف کی مدح کرتے ہیں جانوں کو بال کی مدح کرتے ہیں تا کہ کی بردی شہادت ہے کہ کو یا اللہ یا ک نے ان کی جان و دال کی در کرتے ہیں جان کی جان در کی جان ان کی جان در کی ان کی جان در کرتے ہیں کہ بردی شہادت ہے کہ کو یا اللہ یا ک نے ان کی جان در دال کی جان در کرتے ہیں کہ بردی شہادت ہے کہ کو یا اللہ یا ک نے ان کی جان در اللہ کو جنت کے بر سے خرید کر در کا ہے۔

فیکٹنگون وکیٹنگون کیٹینگون کمجی مالوں کا نذراندیش کرتے ہیں تو کمجی جانوں کا سجان دسیت کیلئے اللہ اتعالی سے معاہدہ کررکھنا ہے۔ اور فرمایا گیاو ما بعد لو اسدولا کر یا اللہ یاک کوائی وسے دہے ہیں کہ جان و مال آئی راہ ش فرج کر نیکا جووندہ کیا تھائی ہیں ذرا تھرتیر کی ٹیمن بدرہ بالعالمین عالم الغیب والشہادة کی طرف سے معقرات محاہد رضی اللہ متم کے اخلاص کا کی شہادت ہے۔

آیک محالی رضی اللہ عند میدان جہاد بیس وقی ہوگر حالت نزع بیس ہیں اور قرمارے ہیں۔
فنز ت و رب الحکعبہ (رب کھیکر)
معرک جہاد بیس آئیک موقع پر حصر ہے جہاد بیس کا میاب ہوگیا)
معرک جہاد بیس آئیک موقع پر حصر ہے جہاد کی جمال کرنے بیس کا میاب ہوگیا)
میدان جہاد بیس جہر اسخت وقت و من سے مقابلہ کرا۔ بیس اس پر تخت مملد کروں وہ مجھ پر زور دار خملہ
کرست اور بیسے شہر کردے چھر جر سے ناک کان وغیرہ کاٹ لے بیس آئیا مت کے وان ای
حالت بیس تیر کہا دگاہ بیس حالیا ہوتھے کے اس میدان ایس سے تاک کان کیا ہوئے ہیں
حرض کروں اس میرے خدال میر سے ناک کان شبادت کے بعد کفار نے کاٹ لئے اور بیسب
میس نے جیری دھا کیا جی اور کے کری ہے بیا عضاد میری دھا بیس کا اے مجھے گئا۔
میس نے جیری دھا کیا گئاہ کی اور کے کری ہے ہیا عضاد میری دھا بیس کان کی دیا تاک کان کی تر بات

ہونے اور ساری عمر انگی ہوئے عزری نہیں گئی .....تم وہ یاؤں کہاں سے لاؤ کے جومعیت محمدی میں آبلہ یا ہوئے.....تم وہ مکان کہاں ہے لاؤ کئے جہاں سرورکونین کی سیادت جلوہ آ راء تقی ..... بم وہ محفل کہاں سے لا وُ گے جہاں سعادت دارین کی شراب طہور کے جام بھر بھر کر ديے جاتے اور تعبد كامان محبت ال كن مزيد كانعره متاندلگادية تقيين وه منظر كہاں سے لاؤ کے جو کانی اوی الله عیانا کا کیف پیرا کرتا تھا.... تم وہ مجلس کہاں سے لاؤ کے جهال كانما على رؤسنا الطير كاسال بنده جاتا تها.....تم وه صدر نشين تحت رسالت كبال سے لاؤ كے جس كى طرف هذا الابيض المتكتى سے الثارے كے جاتے تے .....تم وہ شیم عبر کہاں سے لاؤ کے جس کے ایک جمو تکے سے عدینہ کی گلی کو بے معطر ہو جاتے تھے....تم وہ محبت کہاں ہے لاؤ کے جود بدار محبوب میں خواب نیم شی کوحرام کردیتی تھی.....تم وہ ایمان کہاں ہے لاؤ کے جوساری دنیا کو تج دیکر حاصل کیا جاتا تھا.....تم وہ اعمال كبال سے لاؤ كے جو بايت نبوت سے ناپ ناپ كرادا كئے جاتے تھے .... بتم وہ اخلاق کہاں سے لاؤ کے جوآئیز تھی سامنے رکھ کرسنوارے جاتے تھے....تم وہ رنگ کہاں ہے لاؤ کے جوسیغة اللّٰد کی مٹھی میں دیا جاتا تھا .....تم وہ ادائیں کہاں سے لاؤ کے جود کھنے والوں کوینم کی بنادینی تیس .....تم وہ نماز کہاں ہے لاؤ گے جس کے امام بنیوں کے امام تھے.....تم وہ قد سیوں کی جماعت کیے بن سکو عے جس کے مردار دیواوں کے سردار تھے۔

الله پاک ان قدی صفات نفوس کی عظمت و عقیدت کے ساتھ کا الله علی خیر کی سعادت عظمہ سے ہم سب کونوازیں ۔ آئین و صلی الله علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الو احمین ( الران الله علی نار الاحمال یا ارحم الو احمین

## شان صحابه کرام رضی الله عنهم

#### شبيلاملا ببضبت مرلا الحجة أوسف أيرعب أوي إمراثه

آ تخفرت صلی الله طبیرہ کم نے سحاب پرسب وسم کریندا اول سے متعلق ارشا و فرمایا: کرا کو جواب بیں کبوکہ '' لعنہ اللہ علی شو سیم '' شریبهم تفضیل کا صیفہ ہے جو مشاکلت کے طور پراستعال ہواہے اس بیں آ مخفرت صلی اللہ علیہ رسلم نے ٹالڈین محاب کیلے ایا کتابیا استعال فرمایا ہے کہ اگر وہ اس پرخود کریں تو ہمیشہ کے سے تھیوسی ہے ردگ کی بڑکر ک جاتی ہے۔

خلاصدائل کا مدیب کرانتی و مند تو بالکن کیل ہے محابہ کیسے ہی ہوں گر تقید کرنے والے سے تو ایکھ الیا موں کے منتقید کرنے والے کی تقید سے بیلاز کیا تاثر بیندا ہوتا ہے کہ آگر وہ خود ناقد فلاں کی مجلہ موتا تو ایرات کرتا بکدائں ہے بہتر کا مرکز نا

تم ہواش الروسی آسان پر بھی جاؤ ۔۔۔۔ ہوباد مرکے بی لوگرتم نے کو سحائی تو کیسی بیڈ سکٹے۔۔۔۔ تم آخرد و آگھ کھا ان پر بھی جائی ہے جمال جہاں آرائے ٹیر کا دیوار کی ۔۔۔۔ وہ کان کہاں سے لاکٹے جو کھا ت ثبوت ہے مشرف ہوئے ۔۔۔۔ ہاں ۔۔ ہاں وہ دل کھاں ہے الاق کے جوانفائل سی سے تھی تھی ہے زندہ ہوئے ۔۔۔۔ وہ دمائے کہاں ہے لاکٹے جوانوار مقدم ہے مشرف ہوئے ۔۔۔ تم وہ ہاتھ کہاں ۔۔ الاکٹے جوانیک بار کشر کا تھی تھی ہے می ست معرف احد احد کے سوا بھی نیس گلٹا تھا۔ حضرت خیب رضی اللہ عنہ کوسوئی ویا جارہا ہے آپ لا ابالی حین الشل هسلمان (اگریش مسلمان ہو کرم رہا ہوں آؤ تھے کوئی پروا خیبی ) گاتے ہوئے سول پر چڑھ جائے ہیں۔ ڈرہ بھر درنج تمین شکایت قیم بلکہ مسرت ہے کہ اللہ کیلئے جان وسے دہا ہوں۔

ان معترات کی جائی د مان قربانیوں کے دافعات سے تادیخ تجری بیزی ہے بیلور تمویہ مختر اپندر دافغات کے جائی د مان قربانیوں کے مقام رضا کی قد دے تفکیہ دکھائی جاسکے اور سنجانی ساتھ اس کے مقام رضا کی قد دے تفکیہ دکھائی جاسکے اور سنجانی سندر ان کے مدق و افغالس برقولیت کی گوائی بن سنجو کی افغائے کا کھائے کا مقابل کے تعدید کر میں اللہ معترف الدوس میں اللہ علیہ و کو کھائے کے اور آپ علیہ میں میں اللہ علیہ و اللہ مان اللہ علیہ و کا مقابل میں اللہ علیہ و اللہ و افغا المید و المحدود و اللہ و ابتدائی کا مقابل میں کرتے ہوئے آپ کو اور آپ کے اور آپ کے اور آپ کے اور آپ کے اگر بڑا میں شہر کردیا۔ انا فلد و افغا المید و اجعون د

آپ کی شباوت کا بیزخم است کے مینول میں جیشہ رستاد ہے گا۔

ذر نظر کتاب بھی اکابر کے مضافین ہے جوم الحوام اور واقعہ کر بلاشہاوت سیدنا حسین وضی اللہ عند وغیرہ عثوا نامت کے قت اس موضوع پر پوری روشی زائی تی ہے۔ اورائیٹ اکابر کے معتدل مسلک کوواشح کیا گیا ہے۔

اُللہ پاک مرتب ونا شرحترت مولانا تھر اکنی صاحب کو جزائے فیر عنایت قرما نیس کہ انہوں نے پڑھنے کیلئے بہترین مواد جع فرما ویا ہے۔اللہ پاک قولیت سے فوازیں۔آئین

> شها<del>دت</del> مطلوف تضنودوژن نه مال غنیمنت منه کشورکشایی اتبال

## اجمالى فالجرست

الزمولانا منتج هبع إخاووصا بهب وحمدالافد اذ فظب العالم مولا نارشید؛ حرکنگوی رحمه ایند ازفتيهالععرض سنعوثان مغتى دشيعاهد سالط أز معرّب الخارة مبدالقوم مهاجر وأل وقليم الدهمتريت فتتأ أحمد مرحند في تجده الغيدج في رحمه الفقد از روش متارسه برنبه قاری تمرائل منی منه الإستشراسلام سيدنا النسن تني بمروي وحساطة للهماك باستني فمودا شرف صاحب يخزني يظلهم ازمولانا متفورنس في دمه بندة تغراسة الهني مياب ندوى دمه . ازشهداملامهولانامحد بوسف لدحيان كادحراث اذمتنى أعظم مولايه عثى كالثغج صاحب وحراط المتكنيم فاحت معرست فحافه ي ومهالث ازتنيم الماملام مغرت قادق تحوطيب مدحب دفرانش الأحكيم الزممازم همغرت قادى كمرهيب مدحب دحس غاز ارْقُ للاسلام مود نامنتي محرثي معولي وللنبي عنفرت يحسين وحنى الشرعند كاستنام ومؤقف الأمهورخ أملام قاضى الليرميان كوري وحرالف بازمنكم امزام فليعيان عدى برحدانثه الافضيلة ألينع مق مبدوارهن الحفر لفي مذهم

بحرجانح إسخت كل ومساكل محرم النزام يشاتعلق جندنمآ وفأ عاب منشرات كرس زندكي كالمحوثواه المنا قب الل بيت تقامير كن روشني تير الفرسنت والجماعة وتناكأ مسلك اعتوال. افروان مطهوات وكوراو ميرمت معترمت عنى كرم الشروجيد ميره معاومه دخلي الفرحة يخسيت وكرواد مناقب معفرات فسنيين دمني الشرمني شيأدت كي نضيلت والنماس اسوبوشيني فيحي شهداكرول تحريم الحرم (ومقا) يشميعه كرباذ اور بزيد دو کمتوب گرای معرت مسين وشي الثرونيركا مؤقف حادث كربله كيرجداولا أمليا كي سرعجي الامرحزم نبوك كالثاريخي فنصد

# فهرست مضأمين

| رم     | منكرات مُحَ                           | ر(ء     | محري (فروم وفي                                 |
|--------|---------------------------------------|---------|------------------------------------------------|
| ٣٩     | حضرت حسين رضى الله عندكى شهادت        |         | فصائل ومسائل                                   |
| 12     | حفرت مين گوامام كينے كى كيا حيثيت ب   | 14      | محرم كي حقيقت                                  |
| MZ     | عليه السلام كااطلاق                   | ry      | نؤ دَل محرم كاروز د                            |
| 17/    | ملمانوں کے تامول میں ال تشیع کااثر    | 174     | وَل حُرِم مِنْ يَشِيلُ أَيْنُوا لِياهِم واقعات |
| ۴۸     | شہادت کے قصے سنا اور ساتا             | 19      | وى محرم كى يركت                                |
| p~9    | تعزبيركا جلوس اور ماتم كي مجلس ويكهثا | 19      | الل وعيال بروسعت                               |
| 4      | زيندكى كأكوشوا                        | 19      | مجرم اورعا شوراء كےدن ناجا تزكام               |
| C.L.   | مقعد زندگی                            | 100     | محرم مين ايصال ثواب كيليخ كهما نا يكانا        |
| ماما   | تجارت آخرت كأكوشواره                  | 1"1     | عاشوراء كي بجهدساكل حفرة حسين كي خهادت         |
| بدايدا | دومبارک دعائیں<br>دومبارک دعائیں      | ۲۳      | دسوير محرم كى چھٹى                             |
| 60     | سيل دعاء                              | **      | قبروں کی لیبیا پوتی                            |
| 60     | وومرى دعاء                            | ۳۳      | قبرول كى زيارت كاطر ابقه                       |
| 60     | ترياق منكرات                          | history | دس محرم كى مجلس شهادت                          |
| py     | طلب دحمت كاطريقه                      | ٣٣      | ايام محرم ميس كتب شهادت كابره هنا              |
| MA     | ا يك اور عجيب دنا                     | ~~      | محرم ميس بيل لگانا دوده كاشربت پلانا           |
| r2     | سالگره پاسال گرا                      | -       | محرم میں شادی                                  |
| 12     | عاقبت انديثي                          | JL.     | ومجر الحرام كاستله                             |

بروز قبامت *مون* ما وگا امنرور<u>وی سمزتین دکانا</u> ሎ ۴I " نذميٌّ کي يزيجُ آشيزي شيعول كي ولما فنجي ć٨ ٩I ونواريقا مغيوق باعتضادها وسنتست فاكردهت σą. " نثمر م<sup>ن</sup> " کامعتیٰ 41 اولادی اولاد موسدی کی جستگری ہے 79 وَارِحِ لِحِيثِ ٦٢ حقیق این کون ہے؟ ۵. وورمها بليت من بونعي كن ابتداء 41 خلاصيكاء ٥٠ المفرية الزمان فأكانه بالانة ورعلات كالأسلا الك بهت بين تمنعي كاازالد 40 ۱۵ فطوت فاكترح تدنيثك فراعر بالتان تتكعمة مء تفاسيركى روشنى مان ٦٢ مناقب اهاسے بہت شيعول كاللوقان 45 خنشرية زوزرا كمايكا ورواتي 15 عظيم مرتبه سيخوا لامامت a۳ واقديمل يرهنهت ماأشركود فأكا أضوال 44 عمده مروزي ادرهس معاشرت ۳٥ الخفظ معمت كيليع ترقحاتي أثين 14 امهات المؤمنين كأعمل دوكعاس ۵À الكشتاني خاتون كالبير يروكي كاماتم 49 الهامت المؤمنين برمغوامات ΔΔ. خلاضه 44 مقام عقست كانقاضا ۵۵ الركال اسلام كما بإبندي اع فنشيلت والحافوا ثين e٦ ا زُولانِ مطهرات ميليخا على اخلاق مرجه ا2 عارقطيلت واليافوا عمن 63 وَالْنِي مِنِينَ عَلَى وَانْ لِينِيمٍ } والحَلِّينِ تمامنما تين سنطفيل ۲۲ e٦ سالق حكام كاستعرد 45 معفرمت والشيطغ فيتسفئ وثعزاكي فضيفت ልላ صديث تساماك شراوراس كاازاله 40 تمام درُورج مطهرات متقه فيحي ٥٨ حسرت كل وفاطمه وحسنين دخن الأعنم غيرمردست باست كرنے كا طريقة a٨ مجمئ المل بيت عن والحل بين البنق فالون مت زم تفتكوكر غواسيا كامزا Zά ۵ŧ الزواري واولا وسب اثل بيت ويل بغير ثوبر بطبى ستايات تنعب ٧. 49 عنم ناوکنو کیا ہے غيرتودت كيرما يتصافحزاني ممنوع 4 -مستعل ياتي منافلت كو بيلاي ٧. 44 مورقال منبئ تمرول ہے باہرزینت شيعون كاللهزامتدلال 44 كالرئشامورات مورتول كنطح جمادكا نثراب 4

عورت كملع قرسيالهي حفرت زينب رضي الله عنها 110 غورس كي افضل المان أمامة الصحفور صلى الله عليه وسلم كي محبت 111 ة ديرحا يلت بح كرتوب حضرت أمامد رضي الشعنه كالكاح 111 حفرابت حسنين كيافضاست حضرت رقيدرضي الله عنها 111 ازواج كوخصوسي خطاب كي حكم حضرت ام كلثوم رضى التدعنها HE وجس كالمعتي حضرت فاطمه الزمرارضي اللهعنها حصرت عكرمه كالجيلنج 1100 حفرت أيرا يم مختلف اقوال بين تطبيق 110 ÁΙ اسلوسي قرآن كئ دلالسث Αl تطهيركا مطلب شيعول كي تاويل صنم پری اور جاہیت کے آثار مٹانے حضرت مجددالف ثاني رحمه الله كالمتوب كرامي هي رسول الله صلى الذمليه وسلم كے جانشين وور أمكتوب كراجي فنبم شريعت اورفيصله كرلي كالتيازي شان 119 متاب دسنت شيءالم بال 180 أيك بزم خواور مؤنس انسان 111 سیدناعلی ہے جن امورکی ابتداء ہوئی فضأئل اثل ببيت نبوي صلى الله عليه وأ IFF ذات نبوی سے گہرن واقفیت اور مزاج شنای ازواج مطهرات رضي التدعنين IFC سيدناعلى بن الي طالب كرم الله وجيه زوجيت كاشرف INA ك زمانة ظلافت كروه يمالو جوتاري یں بجاطور براجا گرنہیں سکتے گئے 110 حضرت علی کے بارد میں فضائل کی كثرت اوراس كاسيب ت قاسم 112

| 145   | شهيد كاحكام                         | لاعشر        | كانب وجي حفرت سيدنامعا ويدعني الأ                                           |
|-------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| الدام | شبيدى تماز جنازه بإهى جائ           | 1            | كرداراوركارنا_                                                              |
| 160   | شهاوت كي موت كاورجه                 | -            | ,                                                                           |
| KO    | شهيد جنت القروون جن                 | []*          | ابتداني حالات                                                               |
| 124   | شهيد زعري                           | 1111         | آ مخضرت ملی الشعاید الم کے سماتھ لعلق<br>حضرت معا ویڈمھا یہ کرام کی نظر میں |
| 164   | نذراندحيات                          | 1144         | مطرت معاوية تابعين كي نظر ميں<br>حضرت معاوية تابعين كي نظر ميں              |
| KY    | مرنا تومب کو ہے                     | IL.A         | عران کا دیگیت ہے<br>عمران کی دیگیت ہے                                       |
| 124   | د نیاد آخرت کے اعتبارے شہید         | 114          | حفزت معاوية كدوزم وكمعمولات                                                 |
| 146   | آخرت كاعتبار عضبيد                  | 10+          | حلم برد ناری اورزم خوتی                                                     |
| IZA   | وتناوالول كاعتبار يضييد             | IST          | عفوود وكذراورهن اخلاق                                                       |
| 149   | شهادت کی موت کی وعا                 | IOM          | عشق نبوى                                                                    |
| 129   | حصول شهادت كاوظيفه                  | 10r          | اطاعت بيمبرملى الذعلية بلم                                                  |
|       |                                     | 100          | خشيت بارى تعالى                                                             |
|       | شهيدكربلا                           | Pal          | سادگی اورفقر واستغناء                                                       |
|       | 0, 1 10,6                           | 102          | عكم وتفقير                                                                  |
| IAM   | خلاقت اسلاميه برايك حادثة عظيمه     | 7            | مقرات مدد                                                                   |
| IAM   | اسلام پربیعت پزید کاواقعہ           | المراجع الما | حساين                                                                       |
| I۸۳   | حضرت معاويد مدين                    | 178          | حضرت حسين بن على رضى الله عنهما                                             |
|       | ام المؤسنين حفرت عاكشة ع شكايت      | 141-         | جعرات حسين كفضائل ومناقب                                                    |
| MM.   | اورائكي نصيحت                       | 177          | فضأكل حسنيين رضى الشاعنهما                                                  |
| ۱۸۵   | حضرت عبدالله ابن عمرٌ نے حمد و ثناء | AFI          | انفرادي فضأئل                                                               |
|       | تعدفرها بأثخه                       | 149          | ولادت ميدنا حسين رمني الله عند                                              |
| ۵۸۱   | اجماعي اللور برمعاوية كوسيح مشوره   | ت            | شَهُ وَتُ                                                                   |
| r Al  | سادات الألخازكا بعت يزيز عانكار     | ام           | واقسا                                                                       |
| IΛΥ   | حضرت معاوية كى وفات اوروصيت         | ILT          | شہید کے کہتے ہیں؟                                                           |

|             | محرین افعت نے دمیرد کے مطابق              | :At  | يزيد كاخذا ولبد كرنام                    |
|-------------|-------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| 199         | معفرت حسين كورد كخ كبيعا أري بجيجا        | IAA  | المعترت مسلما وزيير كريط محظ             |
| 195         | مسلم بن مختل ا که شبادت اور دسیت          | IAA  | كرفاري كے ليے فوج كي رواقي               |
| F++         | مسلم بين عشل اورانين زياد كامكانيه        | 184  | : الن كوف سے خطوط                        |
| P+1         | حضرت حسين كاحزم كوف                       | 194  | سسلم بن عقبل إيمان عربية                 |
| PA.         | عمرين محبدالرمن كاستنوره                  |      | مسلن وكوفه كيليفاه تومت وسيدوي           |
| F+:         | منطرت بمبدائدان وبالخ كاستنيزه            | 19+  | وذيارت بثين القلناب                      |
| <b>ř+ř</b>  | لائن عباس كاروبار وتشريف لانا             |      | کوفد پراین زیاد کا بقرر المسلم بن        |
| r. r        | حعفرت مسمن في كوف كيليندروا تكي           | 10;  | عقيل سيقتل كالهجم                        |
|             | أوزوق شاعرك فالكات اور صفرت               | 146  | معرت مسن كالحطائل بعردك الم              |
| Y+1"        | محسين كاارشاد                             | 197  | المن زيا وكوفه يثل                       |
| سز٠٠        | عمياه مفدان جعفر مناه كاخطاء أنهى كاستورو | 194  | كوفديس ابن زيزه كالجلح الغرير            |
|             | معقرت حسين كاخواب إيدا تحيوم              | 191" | مسلم بن محتشرا کے تاثرات                 |
| <b>F-</b> F | معمر کی آیک ہیں۔                          | 1917 | مستكم فبالرفتري كيليخامين ذيامك بإلماك   |
|             | این زیادماتم کوفیک طرف ہے حسین            | 4417 | این زیاد باتی بن حروه کے تحریمی          |
| F+4°        | سے مقابلہ کی <del>تی</del> اری            | 147  | مسلم بن مختل کا منبه ل ترافت اورانه باست |
|             | كوفدو لول ميرنام فعزت حسين كا             | 间的   | اللهجي اورانل باطل محررفرق               |
| <b>r-</b> 5 | خطذا درقاصند كحياد ليمرانديش ويت          | 194  | بالميامن عروه يرتشده ماريبيث             |
|             | خبواف این ملح مد ما قات اور ان کا         | 196  | بالى كرهنايت عمرا الززيادك فعاف بذكار    |
| r+p         | والجين <u>كيلت</u> يا بحرار               |      | محاصره كرينة ألول كاخرار ادرمسلم ببن     |
|             | مسلم بن مُقبِلٌ كَ قُل كَ خِرِيا كر معربة | 144  | معتبل کی ہے بسی                          |
| <b>1-1</b>  | حسين كماتيون كالمغوره                     | 14%  | مسلم كالمقبل كاستربيا بيور سياقب تابله   |
| 5+3         | مسلم ومقبل كالمعزيز والاكاجرال القام      | ΙΦΑ  | مسلم بن معتمرا کی سروزری                 |
|             | معرَت حسين کی طرف سے اپنے                 |      | مسطم بن تقبل أن معرت مسين أن وكوف        |
| ~~          | ساتھیوں کو والیسی کی اجازیت               | I¢Α  | آئے ہے رو کیکی پھیٹ                      |

| F)Z        | ھزت حسن گی تغریبائل بیت سکھ <u>س</u> ے                                                                         |              | ائن زیاد کی فرف سے ترین بزیرا کیا۔                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ጣለ         | هنزری صبین کی ومیت اپنی بهتیره                                                                                 | 1-4          | 4 87 L JEHOVY                                                                      |
|            | الدراش بيت كو                                                                                                  |              | یشن کافون نے می معترت مسین کے                                                      |
| FIR        | ح بن بزيده صرب مسعن كاستهما تحد                                                                                | <b>***</b>   | ينطيني فمأزادا كالورغفريزي                                                         |
|            | ودنول الفنكرون كاسقابيه بجعفرت مسين                                                                            | 5-4          | ميدنك بشك عمر معترت فسيمن كالدمرا فللهد                                            |
| FIR        | كاختكركوفطاب                                                                                                   | 13-9         | حرين يزيدكا المتراف                                                                |
|            | بعبنول كي كربية زاري اور معترت مسين                                                                            | řI≠          | فعرت فسين كأتيرافطيه                                                               |
| rr-        | كاال بيصروكنا                                                                                                  | Ti:          | خرمارج بن عدق كالمعركد يسريه بيجنا                                                 |
| BE6        | التعفرية يحسيهن كالاد والكبيز خطبه                                                                             | ۲۲۲          | طرماح يحتاهر فياكا مشوره                                                           |
| err        | محسان کی جنگ میں نماز ظهر کاونت                                                                                | tir.         | حنفرت فسيحن كاخواب                                                                 |
| rem        | حفرت فسمن كاش امن                                                                                              | 4164         | معتربة على وكبركا ميمنا ندثبات فقرم                                                |
| fra        | ل تُن توروندا مميا                                                                                             |              | امنى بىلى تىما ارادە قال ادرىسىن كا                                                |
| FFA        | متنولين اوزشيداه كالنعداد                                                                                      | rur          | جواب که شنگ قبل میں پیکر جیسی کرونگا<br>ایک                                        |
|            | وهفرت مسين ألورا مجيرة فقاء كمام                                                                               |              | قريمن معدية ربتراز كامزيد لفنكو <u>لية</u> كز<br>معاده                             |
| tro        | المنابذية كمرابرش                                                                                              | 7.7          | ا مثلاث برگزشگیا<br>در در در در می محک                                             |
| rry        | بقراجي بيت أورف شراوه النازيان سامة ليه                                                                        | ٢٣           | معرت مين كاياني بندكردسية كالمحكم                                                  |
|            | مقرت مسين كمرمبالك وكوفدك                                                                                      | Γ <u>Ω</u> . | - حفرت خبین آد جمری مدین طاقات کامیانه.<br>- مدر حسر طام در در سرخوان میشد از میشد |
| FFZ        | باز رول میں مجمرانی کیا                                                                                        | <b>-1</b> 6  | - هغرت حسين گاارش و کرتين باقرن شر.<br>سر قريم - مغري ا                            |
| 7/%        | یز مید کے عرش ماتم                                                                                             | FIG          | ئے کوئی کیے تشور کراہ<br>معرب مارس کا خارج کا آتا ہا                               |
| erq.       | يزيد مجدوبالأجم فيهنسك الرانية ننشو                                                                            | tra          | اجن زیاد کالن تُرخوق وَجُولَ مرنا<br>اورشمرکی تفاضعت                               |
| rr.        | الْمَامِيتَ لَ الْمُرْتِينِ بِلِلْ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ | М            | اور مرق حاصف<br>این زیاد کا خطاهمرین مهدر کسیم                                     |
| per-       | على الماضين بزيد كرماست                                                                                        |              | المناز وقاط عربن معاسبة م<br>حضرت حسيناً كا أتخضرت الحادث ميرا                     |
| rri        | الش بيه يند كي مدين كذوالين                                                                                    | 74           | سرف بین ۱۵۰ سرت واهیمود.<br>گزنواب نیماه یجهنا                                     |
| crr        | آكي زاجيكتر ميكافم وصدمه ادانقال                                                                               | ri∠          | جود اب معراد جات<br>حضرت هستن نے میک داری هم وسته                                  |
| a de la co | البعالندين فعفركوا تنقدونيكال كالقويت                                                                          | _            | ا میں کرارئے کے لیے مہلت واقعی<br>اس کر ارئے کے لیے مہلت واقعی                     |
|            |                                                                                                                |              | ب                                                                                  |

|         |                                           |        | 1 4                                     |
|---------|-------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
| المهالا | 0:0300000000000000000000000000000000000   | Hilmhu | واقعه شهادت كالزنضائي آساني پر          |
| rez     | حضرت حسين كالخضرواقعه                     | ١      | شباوت کے دفت حضور صلی الله علیه وسلم کو |
|         | 11 "                                      | 444    | خواب مين ويكيما حميا                    |
| 27      | تحريم المح                                | ٢٣٢    | حضرت حسين كيعض حالات وفضائل             |
| rra     | ز ما ندفضهات                              | 100    | حطرت حسين كادري الفيحت                  |
| 109     | تكثير جماعت كااثر                         | ٢٣٦    | الالال حسين كاعبرتاك انجام              |
| rati    | اختراع في الدين                           | 277    | قاتل حسين اندها موكيا                   |
| rat     | تبيادت في الدين                           | FMA    | مشدكا لا بموكبيا                        |
| tat     | يدم عاشوراء كى فضيلت                      | 277    | آگ پين جل گيا                           |
|         | عظمت حسين رضى الله تعالى عنه ير           | 772    | تیرمارنے والا بیاس سے تڑپ تڑپ کرمر کیا  |
| rom     | وعظ حكيم الامت تقاندي رحمه الله           | 112    | بلاكت يزيد                              |
| 6       |                                           |        | كوفيه بيه مختار كالسلط اورتمام قاتان    |
| 10      | سهادْت يَدارُ                             | 172    | مسين كاعبرتناك بلاكت                    |
|         |                                           | 7179   | مرقع مجرت                               |
| 102     | واقعات متعلقه كربلا كي تمبيد              | 449    | نتائج وعبرتين                           |
| rod     | الل كوف كى طرف ي دوس                      | 114    | اسوة تشبغي                              |
| ral     | مسلم بن عقيل كاكوفه من قيام اور بيعت لينا |        | حفرت حسين في مي مقعد كيلي               |
| ran     | عبيداللدين زيادكا حاكم كوفد موكرة نا      | riri   | قربانی چش کی                            |
|         | عبدالله بن عبال كاكوف جانے سے             |        | اربتناوات مقتى اعظم معضرت مولانا        |
| 109     | حصرت حسين كوروكنا                         | HAL    | مفتى فحر شفع صاحب رحما الله ك           |
| 109     | ووباده روكنا                              | 777    | مومن عونے کی ایک شرط                    |
| 14.     | حفرت امام سين كي جير عالى كاخط            | ****   | بيافا في المائي والصيدة                 |
| F9+     | حاكم مدينة كالخط                          | بالبال | حفرت ممزة كأشبادت                       |
| PHI.    | فرزدق شاعر سلاقات                         |        |                                         |
| 171     | سلم بن عقبل کے رشتہ داروں کی ضد           |        | شبادت مسين كي مثال                      |
|         | 1                                         |        |                                         |

| F9+           | حفرت عكيم الاسلام كاجواب                | 14.4     | حرابان يزيدكي ملاقات                         |
|---------------|-----------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| rar           | ٢-لفظ مليدالسلام "كمتعلق تحقيق          | 141      | ميدان كريلامس قيام                           |
| 190           | حفرت مين كا كالموقف كى وضاحت            | MAR.     | عمر بن استدر كي آ مد                         |
| W             |                                         | 242      | عبيداللدين زيادكا بيعت كيليح اصرار           |
| الشَّرْجُسُهُ | المناسعين والم                          | r10      | واقعدكر بلاكاريج والم                        |
|               | كالمقام ومؤقف                           | r'ha     | اظهارهم كطريق ميل فرق                        |
|               | *                                       | 244      | تعزبيداري كي معلق علما والل السنت كاليصله    |
|               | اقدام حسين كي ضرورت كتاب وسنت           | Ja. List | خلاصه فتأوي امال السنيت                      |
| 100           | اک روشی هیں                             | 146      | ماتم أوونوحه كي ممانعت                       |
|               | يزيد كے خلاف اقدام كى شد مد ضرورت       | FYA:     | مسلمانون كافرض                               |
| P+0:          | اور سين رضي الله عنه كامقام             | AFT      | میعیصا حبان کے بروں کا شریک نہ ہو!           |
| 1-9           | امن وسلح کی کوشش اورا تمام جخت          | 244      | شيعيكي نفاسير ساؤحه كي ممانعت                |
| 100           | اعتراف واحترام                          | 149      | ساوما کی اماس کے خلاف عالم نے شیعہ کے قبالوگ |
| PH            | امن ول منظر من من                       | 12.      | ماتم اورتعوبيه كي تاريخ                      |
| الله          | حطرت محمر بن حفيه رحمه الله كامشوره     | 121      | ماتم كى تارى                                 |
| 714           | مجن اسلام ميروطيط                       | 1        | واقعهكرسا                                    |
| نثير          | اولا دسیرنا حضرت علی کی سیر             | -        | 1000                                         |
|               |                                         | ال       | علماد ديوسر كامسابك اعت                      |
| 762           | اورحادثه كربلاك بعدان                   | 124      | همبيدكر بالاوريزيد                           |
| 444           | سيرت اولا دسيد ثاعلى كرم اللدوجهه       | fAI      | عباس صاحب كاموقف اورخلاصه بحث                |
| MAA           | البست بوي كي غيرت                       | PAS      | آخری گزارش                                   |
|               | مبالغذاور غلو كيماتهم مدح سرائي اور     |          | 41116012                                     |
| PPA.          | ا ظهرار محبت منفرت                      | 1        | محريا ومواليا                                |
|               | خلفائة كفنل وكمال كااعتراف              | 12       | م كنوب في الله                               |
| FFG           | ادران كادفاع                            | 4        | ١- كتاب شهيد كريلا الدينيوب                  |
| 100           | اصحاب عزميت وكرداره ومردان ميدان كادزار | KAF      | متعلق وضاحى خط                               |
|               |                                         |          |                                              |

| ma      | تازوترين خوفتاك يجودي سازش             | 2        | إنام حرمنبوز                             |
|---------|----------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| rra     | صدام مس سازش کی پیداوار                |          |                                          |
| ۳۳۵     | جزيره عرب پريبود ونصاري کي ملغار       | عَلَمُ   | كأتارنيخخ                                |
| 1-(1-4  | ملكت وين كفاف بدى طاقتول كعزائم        | rro.     | الشركزديك قائل بول ذب مرف الااب          |
| 44      | امريكه كوامام مدينة كااخباه            | ٣٢٥      | مبرودونصاري اسلام لات بغيرنجات بيس ياسكة |
| 444     | عالمي طاقتوں كے المداف                 | ٢٣٦      | یبود ونصاری کی گمرای کی وجه              |
| 772     | عالم اسلام کور کی ہے عبرت کینی جانے    | ٢٣٦      | ملمانول كے فان ایک خطرناک تحریک          |
| MMZ     | عراق كيمظلوم عوام كامحاصره كيول؟       | PPZ      | ال فحريك كاعلى فجريه                     |
| ተግላ     | صدام كن كا آلدكار؟                     | TTA      | ایک اور خطرناک نظریه                     |
| MA      | امريك كوخرخوا بالنفيحت                 | ٣٣٨      | حق کی جمایت اور باطل سے نفرت فرض ہے      |
| ۳۳۸     | امريكها فغانستان عيرت عاصل كرب         | print    | ال تحريك كاناع                           |
| rm      | جھیٹریا کیے جھیڑوں کا تکہبان ہوسکتاہے؟ | tule.    | اسلام اور يبوديت مين كوتى تعلق نبيس      |
| 4       | يوديون كوجزيرة عرب سے فالنا            | جماسة    | اسلام اورعيسائيت ميس كوئي جوزنبين        |
|         | مسلمانوں پر فرض ہو چکاہے               | الماسا   | شيعيت اوراسلام مين كوئى مناسبت تيس       |
| الماليط | مسلما لو س كى يستى كاعلاج              | الهام    | شیعد کی اسلام سے دوری کی بہلی دجہ        |
| ma.     | دعوت وتبليغ برمسلمان كافر يضه          | المام    | شیعہ کے گمراہ ہونے کی واضح دلیل          |
| ma-     | مسلمانون كوچير صبحتين                  | 444      | شیعد فی اسلام سے دوری کی دوسری وجہ       |
| rar     | خطية ثاني                              | Line     | شیعہ کی اسلام ہے دوری کی تیسری دجہ       |
| rat     | حمروصلو ا                              | الماماسة | شیعه مبود ونصاری نے زیادہ خطرتاک ہیں     |
| mar     | مسلما نول كودعوت عمل                   | Lich     | مسلمانو! كفركمقابلي بين متحد بوجاؤ       |
| ror     | اسلاى مما لك كى د مدوارى               | المرامل  | صہیونی حکومت کے تیام کے مقاصد            |
| ror     | كفاركامسلمانول ييغض وصيد               | بالدابه  | يبود يول كى ايك بردى سازش                |
|         |                                        |          |                                          |



9

# مور (فرام ووشوراء فضائل ومسائل

محرم الحرام کی حقیقت پوم عاشور میں پیش آنے والے اہم واقعات

قلب العالم حضرت مولا تارشیدا حمر گنگو بی رحیه الله شبیدا سلام حضرت مولانا انمیز گوسف اُدیدیا نوی زمانه عالم رابی مُضرة مولانا مفتی عبل **لقا در صا**قع المالیار

## محرم كي حقيقت

سب سے پہلے بات یہاں سے چلتی ہے کہ یہ مہینہ معظم دمحتر م ہے یا منحوں ہے؟ لعض لوگ اس کومنحوں جھتے ہیں اور وجداس کی بیہ ہے کہ ان کے نز دیک شہاوت بہت بری اور منحوں چیز ہے اور چونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہاوت اس میں ہوئی ہے اس لئے اس میں وہ کوئی تقریب اور خوتی کا کام شادی 'فکار وغیرہ نہیں کرتے ۔

اس کے برنکس معلمانوں کے ہاں بیرمید پیمتر م معظم اور فضیلت والا ہے۔ محرم کے معنی بھی محتر م معظم اور مقدی کے جیں۔ عام طور پر بید خیال کیا جاتا ہے کہ اس مہینے کو اس لئے فضیلت ملی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس میں ہوئی۔ بیغلط ہے اس مہینے کی فضیلت اسلام ہے بھی بہت پہلے ہے ہے۔ بنی اسرائیل کو حضرت موئی علیہ السلام کے ساتھ فضیلت اسلام کے ساتھ فرعون ہوں جاتی دن کے روزہ کا تکم ہوا الربھی بہت کی فضیلت کی چیزیں اس بیس ہوئی ہیں۔ البتہ یوں کہیں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں زیادہ فضیلت اس لئے ہوئی کہ ایسے فضیلت والے ماہ میں واقع ہوئی جب بیٹا بت ہوا کہ بیم بہین زیادہ فضیلت اس لئے ہوئی کہ ایسے فضیلت والے ماہ میں واقع ہوئی کہ ایسے فضیلت والے ماہ میں واقع چائیس نکاح وغیرہ فرق کی تقریبات بھی اس میں زیادہ کرنی چائیس اس میں شاوی کرنے نے جائیس نکاح وغیرہ فرق کی تقریبات اس لئے کہ بہت دنوں سے بیغلط با تعمی کوٹ کوٹ کر لیس بھری ہوئی میں سوسال کا رام بحرا ہوا جلدی سے بہیں دنوں سے بیغلط با تعمی کوٹ کوٹ کرلے سے بیک ہوئی میں سوسال کا رام بحرا ہوا جلدی سے بہیں دنوں سے بیغلط با تعمی کوٹ کوٹ کرلے سے بین میں میں معللہ باتھیں کوٹ کوٹ کرلے میں بھری ہوئی میں سوسال کا رام بحرا ہوا جلدی سے بہیں دنوں سے بیغلط باتھی کوٹ کوٹ کرلے میں بھری ہوئی میں سوسال کا رام بحرا ہوا جلدی سے بہیں دنوں سے بیغلط باتھی کوٹ کوٹ کرلے میں بھری ہوئی میں سوسال کا رام بحرا ہوا جلدی سے بہیں دنوں سے بیغلط باتھی کوٹ کوٹ کرلے میں بھری ہوئی میں سوسال کا رام بحرا ہوا جلدی سے بہیں دنوں سے بیغلط باتھی کوٹ کوٹ کرلے میں بھری ہوئی میں سوسال کا رام بحرا ہوا جلدی سے بہیں دنوں سے بیغلط باتھی کوٹ کیا کہ دو میں میں سوسال کا رام بحرا ہوا جلدی سے بیٹر کی بعد دو کوٹ کوٹ کوٹ کر کی میں میں میں موقع می

#### تؤدل محرم كاروزه

صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم مدین طبیعہ میں اللہ علیہ وہلم مدین طبیعہ میں سے فرمایا تم مدین طبیعہ میں سے فرمایا تم مدین طبیعہ میں سے فرمایا تم روزہ کیوں رکھتے ہو کہنے گئے یہ بہت اچھادن ہے اس دن میں حق تعالی نے بنی اسرائیل کوان کے وفرہ من فرعون سے نجات دی تھی اس لئے حضرت موٹی علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا ہیں کر

آپ صلی انڈریخے و کلم نے ادشا وفر بالا کہ ہم بہتریت تمہارے جسترت مؤتی تندید السلام کی موافظت کے ذیاد وقتی دائر بین چھرآ پ نے خواجی ادور در کھا اور سخابہ کرام کو گئی اس دن کے مدونہ سے کا تھم دیا۔ مستجے سلم جی معترب ابو ہر رہے ہے دوایت ہے کہ دمضان کے بعد افتعل دوڑ و ترم کا ہے اور فرض نماز کے بعد افتحل تماز تہرکی تماز ہے۔

حضوراقدس منی الدینلیده ملم کی حیات طیب میں جب بھی عاشورا کا دن آتا آپ روز و رکھتے لیکن وفات سے پہلے جوائیا شورا ہا کا دن آیا تو آپ نے عاشورا و کا روز و رکھا اور ساتھوں میں بھی ارشاد فرمایا کہ دن جمر م کو ہم بھی روز و رکھتے ہیں اور بہودی بھی روز و رکھتے ہیں۔ جس کی وج سے الن سے ساتھ بھی ہی سشا بہت پیدا ہوجاتی ہے اس لئے اگر ہی آئی تعدہ سال زند ور ہاتی صرف عاشورہ کا روز وقیس رکھول کا بلکہ اس سے ساتھ ایک رز دو اور سا کا ک

نیکن انگیررال عاشوراه کادن آئے ہے پہلے جو داندی صلی انڈ علیہ سلم کا دسال ہو گیا اور آپ کواس پر تنل کرنے کا موقع نیٹن ملاکین چوکلہ حضورا قدی سلی انڈ علیہ سلم نے بیاب ارشاد فرما دی تھی اس نے محابہ کرام دخی انڈ تھائی عنبم اجمعین نے عاشوراء سیکدوز دیٹر جس بات کا اہتمام کیا اور 4 تعربیا الترم کا آبکہ روز و اور ما کر رکھا اورائی کوستھ فر اوریا اور تنباعا شورائے روز ور کھنے کو حضور اقدمی ملی انقسلیہ و تنم کے اس ارشاد کی دوئی ش کر دوئز کی اور خلاف اولی قرار دیا۔

رسون کریم سلی انشد علیده کم سے اس ارشادیش اسیس آیک بیش ادر مثنا ہے وہ پیر غیر مسلمون کے ساتھ اوٹی مشاہمت مجلی اضورا قد کر مسلی انڈرعلیہ دسلم نے بسند مجس قرمائی حالا تھیدہ ومشاہمت کی بر سے اور ایوا ترز کام میں نہیں تھی جگرا کیا ہے اور سے مشاہمت تھی کہ اس وان جوعبادت وہ کررہے جیں اس وان ایم بھی وہی عمادت کردہے جیں تھی آ ہے نے اس کو بھی پسند کیل فرمایا کیوں اکاس لیٹ کہ الذاتھ آئی نے مسلمانوں کوجود میں عطافر مایا ہے وہ سادے اویان سے مشاؤ ہے۔

جسب مبادت أبندگی اور بینی کے کام میں بینی کی کریم سلی انشطیہ بہلم نے سٹا بہت پہند تھیں فرمائی توادر کاموں میں اگر مسلمان ان کی مشاہرت اختیار کریں تو یہ تھی ہر کی بات و دگی اگر یہ سٹا بہت جان اوج کو کرائی مقصد سے اختیار کی جائے کریٹی ان جیسا نظر آ وکی آدیے کو اوکی ہے۔

#### وس محرم میں پیش آئے والے اہم واقعات دیست میں مارٹ کرتے ا

(۱) حفرت آرم عليه السلام کي توبه کي مقبوليت

(٢) فرغون بن معفريت موك عليدالسلام اوران كي است كي تجاست

(٣) مُنتَى نُوحٌ بى دن جودى يبادُ يريغُنبرى

(\*) حضرت الأس سيدالسلامات ون جيلى كي بيت بي برآ ك.

(۵) بوسف ملید لسلام کا کنوبی سے نکلنا

(\*) حفرت هينى عنيه البلام كي ولاوسته اورآن تولن كي خرف الخعاية جانا دي ون عن بهوا

( 4 ) حضرت دا ؤ وعلیدالسلام کی تو ہہ

(۸) مفترت ابراتیم علیالملام کی واردیت

(٩) معفرت فيتقوب عذبيه اسلام كي بينا فَي كالوشّا

(۱۰) ای دن بی جناب دسور العُصلی الله صبيرسم کي اتحليجيل الغزيمين حق تعانی نے

معاف كردي ريدك واقدت تكرر آيندري الماسينتي في وكرك آن.

اس کے نداہ واصفر کتب میں اور بڑھے بڑے واقعات کو تا کو کیا ہے جو بنا مقورا م

الكيان وكالإنديرين،

(۱) حطرت، ومعليه السلام كانبوت من <u>لت</u>شتنب بموها

(٣) ومترسته درنين منيالسلام كالما حانون كي طرف الثالياب فا

(٣) حن تعالى كا حضرت ابراز نام عليه الساام مخليل بناناً

( ~ ) حملة ورصلي الله بعيد وسلم كما حصرت لله مجه بصداؤاح بيعي اسي وان جو أ

(۵): ي دن تيمسته توتم بهو گنا

(٦) من دن يُري سير ناحضرت حسينٌ في شيارت كاوا تعديميُّن آيا.. زيد هنا ني

## دس محرم کی برکت

ایک شخص نے دس محرم کوسات ورہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیے خیال تھا کہ اس کے عوض میں بہت مال ملے گا۔ ساراسال انتظار کرتار ہانہ طلاایک وعظ میں ایک عالم سے سنا کہ جوشی عاشوراء کے دن ایک ورہم ترج کرے جی تعالیٰ ان کو ہزاد درہم دیتے ہیں ہیں کہ روہ آدی کھڑا ہو گیا اور کہا کہ رچھوٹ ہے میں نے سات درہم خرج کئے تھے کچھ تہیں ملا جب رات ہوئی تو غیب سے ایک آدی نے اس کوسات ہزاد درہم لاکر دیے اور کہا اے جھوٹے بھے سے میٹر ہوتا۔

### ایل وعیال پروسعت

ا ما م بیمی نے حدیث بیان فر مائی ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ دسلم نے فر مایا جو شخص عاشوراء کے دن اہل وعیال پر وسعت کرے گائق تعالیٰ سارے سال فراخ روزی عطافر ماتے ہیں۔ حدیث کے رادی حضرت سفیان بن عیبید فر ماتے ہیں کہ ہم نے تجربہ کیا ہے اس کو درست پایا ہے مگر اس کو ضروری نہ سمجھا ور نہ حدے زیادہ اہتمام کرے اور جب اہل وعی کریے اور جب اللہ وعیال پر وسعت کرے تو غریب ہما ہے ہاں تھی جیجے دے۔

#### محرم اورعا شوراء کے دن ناجا نز کام

ماہ مخرم کو بعض لوگ منحوں مہینہ بیضتے ہیں حالا انکداد پرگز راہے کہ بیر مبارک مہینہ ہے ہوئے بوئے برئے خطیم واقعات اس ماہ پیش آئے ہیں گئی لوگ اس مہینہ بیل خصوصاً عاشوراء کے دن ماتم کرتے ہیں اور ثم کا اظہمار کرتے ہیں بیرگناہ ہے اسلام ہمیں صبر واستقامت کی تعلیم دیتا ہے زور زور سے زونا پیٹرنا سید کی تعلیم دیتا ہے تھی اسلام کا تحکم تو بیہے کہ کس کے مرنے سے تین دن بعد تم کا اظہمار نہ کرواور نہ سوگ منا و صرف عورت تحکم تو بیہے کہ کس کے مرنے سے تین دن بعد تم کا اظہمار نہ کرواور نہ سوگ منا و صرف عورت کے لئے اپنے شو ہر کے مرنے کے بعد جا رماہ دس دن تک سوگ منا نا ضروری ہے شو ہر کے علاوہ کسی اور کا خواہ باپ ہویا چھا کی ہو یا جیٹا ہوتین دن کے بعد سوگ منا نا جا تر نہیں میچ ہخاری علاوہ کسی اور کا خواہ با کہ مرتبین تا م حبیبے رضی اللہ عنہا کواپنے والد کی دفات کی خبر پہنی تو تین دن بین دن کے الدی دفات کی خبر پہنی تو تین دن

کے بعد خوشیو منظائی اور چیزے کو لگائی اور فر مایا کہ چھے اس کی ضرورت رکتی ( کیزنگر ہوڑھی او چھی تھیں اور خاوند لینی صفور سلی انشد علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی ) کیکن میں نے باپ کا سوگ ختم کرنے سے لئے خوشیو لگائی کیونگ میں تے حضور سلی الشد علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فر مایا کمکسی صفحان بچورت کے لئے تھی وائ سے زیاد وسوگ منا ناجا ترجیس ۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تین دان سے زائد سوگ منانا جائز تھیں اجھل لوگ سیدنا حضرت حسین رضی الفذعند کا سوگ مناتے ہیں تھرم ہیں اوٹھے کپڑے تھیں پہنتے ہوئی کے قریب نہیں جاتے چار پائیوں کو النا کروہتے ہیں و فیردو فیرہ حالا تک حضرت حسین کی شہادت آپائٹر بیا چودہ سومال دو پچکہ ہیں بیسب ناوا تغیت کی باتھی ہیں الفد تعالیٰ ہم سب کو ہوا ہے۔ پر سکھیں۔

### محرم میں ایصال تواب کے لئے کھانا یکا نا

محرم کے مبینے میں بالخشوش اوی اور کیادہ ویں تاریخ بین کھاتا پہا کہ حضرت میں تاریخ بین کھاتا پہا کہ حضرت مسین ارشی الشاق آواب کا سب سے انتشل مسین ارشی الشاق آواب کا سب سے انتشل طریقہ ہیں ہے کہ اپنی وصعت کے مطابق نقتر آم کی کار فیر میں لگادے یا کمی سکین کو وے دے پیر ایسال آواب کا سب کے مشکن کو وے دے پیر ایسال آواب کی مشکن کو دے دے بیاری ضرورت فیمی آو کل کی ضرورت کے لئے رکھ سکتا ہیں تیز پیر صورت و کھا و دا کر آئی خارورا کر آئی میں خواب کے فیمی خواب کے مشکل ہیں تیز پیر صورت و کھا و دے ہے تعالیٰ میروز قیامت عرش کے مساب وی خواب کی بینشوں اور دیول کے جبکہ اور کوئی سا نیمی اور گا اور کری کے مبید اور کوئی سا نیمی اور کا اور میں کہ جبکہ اور کوئی سا نیمی اور گا اور کری کے مبید اور کوئی سا نیمی اور گا اور کری کے مبید اور کوئی سا نیمی اور کا اور سے مور تی ساب اور کہ بینوں ایک خواب کے دور سے معروز تی ساب کوئی کے مبید کے مطابق اس کی ساب کوئی کی اور کی کے صورتی ہی ساب کوئی کے دور سے معروز تی ہی اس کی طروز دیا جائے لیعن اس کی طروز دیں ہی میں ہی سے دور تیں ہیں۔

## عاشوراء کے پیجھ مسائل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عند کی شہاوت

جب وہ شنبید ہوئے ہم اس وقت تھا تمام عرقم کرنا کسی سے واسٹے شرع ہیں حلال شیمی ٹیم کی مجلس قواہ محترت حسین کی دو یا کس اور کی جائز نبیس کیوفکے شرایعت ہیں صرح کا تھم ہے اور اس سے خان فیٹم پیدا کرنا خود مصیب اور گھناہ ہوگا۔ مجت کرکے شہادت حسین کا بیان روانفش کے ساتھ مشاہبت سے جوہرام ہے۔ (فاویل دئید ہد)

محرم بہت مبادک او ہے اس کوخوں مجھنائزی جہالت ہے۔ ماتم کی مجھن اوراقوریے کے جلوی میں شائل دونا گناوستای طرح بچیل کوشائل دوئے کی اجازے دیتا گناوے مدیث تشریف شیں ہے: میں قشید بقوم فیدو منہم بھتی جو کی تو م کے ساتھومشاہجت کرسے دوان شی سے ہے۔ حصرت مولانا مفتی محرشفی حداجہ دیں دھروانڈ فائے قرماتے بیجی:

جمارا او سارا خاندان شہیدول کا ہے آیک تھٹرت ابویکرصد این توجھوڈ کرسارے ہمارے ہمارے ہوئیں۔ بڑے شہید ہی جن اب آگرائی وقت ہے آئی تک کے ہمارے سارے بن وقتی کے شرف شہیدول کا بچاؤ کر جوتو ہا سائے کئیں زیادہ شہیدنظر آئیں کے مقترت فاور تر اعظم الماز بیں معلی برشہ یہ ہو این لیکن آپ نے گرنے کے بعد فوراً دوسرے محانی امات کے فرائش انجام میں المانے کی کی تئی ہوتی نہ آیا کئی نے کہا کان جس کہ "الصلوة المصلوة المصلوف" ہیں کر فوراً تا تعمیر کیل گئی ہوتی نہ آیا کئی ہے کہا کان جس کہ "الصلوة المصلوف" ہیں کر فوراً

ستر تو شہید ہیں تُوروا احد میں بارہ کے آریب بدر میں پھر حضور تعلی اللہ علیہ وسلم کے سام سے اللہ علیہ وسلم کے سام اللہ علیہ وسلم کے سام اللہ علیہ وسلم کے سام اللہ علیہ وسلم کے علی حضورت مسئی اللہ حتیم سم کا مائم کرو کے حقیقت تو یہ ہے کہ ٹی گھٹ ایک شہید کا مجمل بورے نام بورے نہ ہوں گئے۔ اسمام کے لئے جس شہدا ہے جس شہدا ہے تام بورے نہ ہوں گئے اسمام کے لئے جس شہدا ہے کہ اللہ عشور سام کا مائم کرتا ہا عث کا اللہ علیہ وسلم یہ جائے ہوئی و یہ کہنا ان کا مائم کرتا ہا عث کنا وہ وہ کا جائے گئے ا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بیٹخر خواہ ہوا ہے کہ جوشہید ہوا۔ اس نے درجات حاصل کے کامیالی طی خوش ہوئے کی چیز ہے جان دی اللہ کی داہ میں اور حیات جاودانی پائی سے بہادروں کاشیوہ ہے انہوں نے زندگ کا تق اداکیا چرکیے کیے قرار مفاظ خانا ماضا ، مراج کے لوگوں کوجام شہادت نصیب ہوا' رسول پاک ملی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا سحابہ کرام شے کیا کیا بس میرد کچھاو بھی دین ہے ۔ (موس مانی) عقم،

دسویں محرم کی چھٹی

کی نوگ دس محرم کوچھٹی کرنا ضروری کھٹے تیں اوراس کو حضرت حسین کی شہادت کا سوگ کھٹے چیں حالا تک تین دن کے بعد سوگ منانا جا ترجیس ہے اور شریعت مطہرہ نے کسی دن جی کام کائ کرنے سے میں نیس کیا تماز جمد اور نماز حید کے بعد اپنا کاروبار کرسکتا ہے۔

قبروں کی لیمپایوتی

قیروں کی لیوا اپوتی جائز ہے لیکن اس کام کے لئے صرف ماہ محرم کو مقرر کرنا درست میں ۔ جب بھی موقع جو لیوا پوتی کراسکتا ہے۔ قبروں کی قریارت تو اب ہے کیونکہ ان کے دیکھنے ہے موت یاد آئی ہے حکرائن گام کے لئے لوگ دس محرم کو مقرد کرتے ہیں سمال میں صرف اس اول ان قبر سمان میں جانے ہیں آئے کے چھے کھی جول کر بھی ٹیس جاتے ہے تھے تیں ماں ہے مکھ لوگ عاشوراء کے دن قبروں پر سنر چھڑیاں دیکھتے ہیں اور یہ تھے ہیں کہ اس سے مرحے کا مذاب کی جاتا ہے اس محمل کے التزام میں بہت قرابیاں ہیں سمانی غیر اوزم کو لاؤم سمجما جاتا ہے بھن لوگ عذاب ٹی جائے کو لاؤی خیال کرتے ہیں اور یہ تھے تیں۔

قبرول كى زيارت كاطريقة

قیرکی زیادت کا طریقہ بیسے کہ قبر کی طرف میت کے پاکس کی طرف ہے آ سے سرگی طرف ہے آتا مناسب فیس اور میت کو کے المسلام علی کم حاد قوم مومنین واللا ان شاء الله محمد لاحقون ہو سے تو سور قبیس شریق پڑھ لے اگرام دوفد مورة اخلاص پڑھ کرفوت شدہ تھی کو ایسال ٹو اب کرے اس کوفوت شدہ اشخاص کی تعداد کے برابر ٹو اب طرکا کا بحدد ل ساستی تو بھی اضاعے دعامائے کے ۔ (از ماہناد ساس اسام)

### دس محرم کی مجلس شهادت

(سوال) يوم عاشوره كو يوم شهادت حضرت امام حسين رضى الله عنه گمان كرنا واحكام ماتم ونوحه كريدوزارى و بيقرارى و بيا كرنا اور كه هجاس شهادت منعقد كرنا اورواعظين كوهى بالخضوص ان ايام مين شهادت نامه يا وفات نامه بيان كرنا خاص كرروايات خلاف وضعيق بالخضوص ان ايام مين شهادت نامه يا وفات نامه بيان كرنا خاص كرروايات خلاف ومضيقة سے اور سامعين كوهى ان امور مين برسال كوشش بهونى كه اس سيمثل وعظ مين نهيں بهونى برگز اور خاص ايام بذكوره بى مين اليسال تواب اور صدقات كرنا اور تعيين آب وطعام كون شربت ہے يا تيجي وا ہم ايور برغى اور فقير كواس كالينا اور تيم ك جا نظا اور جو تى يا سيداس كون شربت في موتا ہوتا ہوئى اور برغى اور فقير كواس كالينا اور تيم ك جا نظا اور جو تى يا سيداس كون شرب اور براجا نيمن اور بيكل امور بدعات ومعصيت تيل يا نيمن و حدكرتا صورت ميں اميد تواب كور شهادت كاليام عشر يوم مين كرنا بما برائا كر يہ جا ور ماتم تو حدكرتا حرام ہے۔ في المحديث نهى عن المور الله المحديث (حديث ميں ہے كہ آب نے مرشول مين مرائا كور بيكل مارور بدعات ميں جو اور ماتم تو حدكرتا حدیث علی من المور الله تا مين كرنا سب ايواب ميں حرام ميں من المور المور بدعات مين حرام كرنا المور بدعات مين حدام كرنا الكريہ جا ماتھ بين حرام ميں كرنا طعام كى كسى يوم كرنا لغو سين المور بدعات مين طعام كى كسى يوم كرنا لغو سين المور بدقا والله تاتو كي من المور المور بدعات مين حدام كرنا المور بدعات مين حدام كرنا المور بدعات مين حدام كرنا المور بدعات مين معرام كرنا المور بدعات مين حدام كرنا كرنا سب المور بدعات مين حدام كرنا ہوں المور بدعات مين مورد كا طعام كى كسى يوم كرنا لغو كرنا لغو كرنا لغو كورد كرنا كرنا مين المورد كورد كرنا كرنا كرنا كرنا كورد كرنا كورد كرنا كورد كرنا كرنا كرنا كرنا كرنا كورد كرنا كورد كرنا كرنا كرنا كرنا كرنا كرنا كورد كرنا كرنا كرنا كرنا كورد كورد كرنا كورد كرنا

ايام محرم مين تب شهاوت كابرها

(سوال) ممتاب ترجمه مرالشهادهن یا دیگر کتب شهادت خاص شهادت کی رات کو پڑھنا کیسا ہے۔حسب خوابش نمازیان مسجد یا کسی کے مکان پر۔

(جواب) ایام محرم میں سرائشہا دلین کا پڑھنامنع ہے حسب مشاہبت کالس روافق کے۔

### محرم میں سبیل لگا نا دورھ کا شریت ملا نا

(سوال)محرم میں عشرہ وغیرہ کے روز شہادت کا بیان آرنا مع اشعار بروایت صححہ یا بعض منعیفہ بھی و نیز تکمیل لگا نا اور چندہ دینا اور شربت دود ھر بچوں کو پلانا ورست ہے یا گھیں۔ (جواب)محرم میں ذکر شہادت حسین رضی اللہ عنہ کرنا آئر چہ بروایات تعجید ہو یا تکمیل لگا ناشر بت پادا یا چنده سیل اورشر بت می دینا یا دوره بانا اسب تاورست اور تشهر روافش کی وجست شرام میں مقط - ( نامن برشد به )

محرم ميں شادی

سوال: عرم الحرام يل شادي كرنا جائز هيديانا جائز هي؟ حواس: عام تزويد في كي كوفي ويتريس

سوال: کچھلوگ کہتے ہیں کہ تجم الحرام ہے دی تحرم الحرام تک ابنی بیوی کے پاس جانا لیتن بمیستر ٹی کرناچا ٹوٹیس۔

جواب: اس کی جمی شرمی دلیل نبیس۔

سوال: محرم وسفروشعبان میں چونگر شہادت حسین اور اس کے مادو ہیا ہے۔ سانھات ہو ہے ان معینوں کے اعدر شادی کر نانا مناسب ہے اس کے کہ شادی آیک خوش کا سب ہے اور ان مرافعات کا فم تمام مسلمانوں کے دلول بھی ہوتا ہے اور مقابدات سے ثابت ہے کہ ان مجتنوں بھی کی جانے وہ کی شادیاں کی نڈکی سب سے درٹی فرخم کا باعث بھی جاتی تیں اس بھی کی محقید سے کا کہا سوال؟

جواب: ان گریٹیوں میں شاوی تدکرنا اس مقیدے پردگی ہے کہ یہ میلینے تحق ہیں۔ اسمام اس نظریے کا قائل نیس محرم میں صفرت امام شہوتا کی شیادت ہوئی گر اس سے سالازم کیس آتا کہ اس میلینے میں محقد تکاح ممنور ٹی ہوئیا درنہ ہر میلینے میں کمی ندکی تحقیدے کا دسال ہوا جو حضرت شہری ہے بھی ہزدگ تر تھے۔ اس سے بیالازم آسے کا کدسال کے بارہ بھینوں میں سے کسی میں جی تکامل ندکیا جائے چھرشہادت کے میلینے کو موٹ اور توست کا میرید ترجمنا بھی خالا ہے۔

ومحرم الحرام كامتله

موال: فیکٹری مانکان ایمجرم الحرام کوکار خان چلانا بند کردسینة میں ۔ آپ بتا کی کسامحرم الحرام کو کام کرنے کی حدیث کی دوسے اجازت ہے یا گیمیں؟ کیکھرووں کہتے ہیں کے حمترت حسین ایمجرم کی تعمید ہوئے تتے اس لئے کام گیمی کہنا چاہتے۔ براوم پریائی اور ہور ہے جواب: ایمجرم الحرام کو کام کرنے کی اجازت ہے۔ سوگ تین وزن کا ہونا ہے۔ حضرت حسین کا چنہ بدورے تقوم ماز سے تیم وسوسال گزر ہے جی دواللہ المحمد التے ہے۔ برای یا تشویل)

# منكرات مُحَرّم

محرم الحرام میں عبادت سمجھ کر کی جانیوالی بدعات ومنگرات کی نشا ندہی سید ناحسین رضی اللہ عنہ کوا مام کہنے کی تحقیق

فقیهالعصر حضرت مولا نامفتی رشیداحمه لدهیا نوی رحمه الله

# منكرات محرم

### بعد عالله الأقرادة عام

# حضرت حسين رضى الله تعالى عنه كي شهادت

شبادت حسین رضی انفدتعالی عندکا حادث کرچها نتهائی المناک به محر تلیعه و بنیت نے ا ہے حد سے زیاد و برد ھادیا ہے عام مسلمانوں کے اقبان میں میفلط بات بھادی گئی ہے کہ دین میں شباوت حسین رخنی اللہ اتعالی عند جدیدا اور کو کیا سانحہ فاجعہ وا تع میں بوا حالا کا اس ہے بدر جہازیادہ مظلومیت کے بےشاراندورناک واقعات جیں۔مثال کےطور پر حضرت عثال رضی الله تعالی عندی شهادت و میصید اقعت پر بیری قدرت کے باو جو تفاعظیم پرس قد دمبرو احققامت كم ماتحد جان اسعدية بيل كماس كي نفيركين ونياض مكل سيري كرمسله اس ظليف رسول صلى الله عليه وسلم كى اتنى بوي مظلوميت عدائ قدر بيثير بي كر كويا يرفرش والرش كورزاد ييزوالاس نحدوا لله بي ثيس جواكيا آب نے مجي كر بان كواك مظلوميت كى واستان بيان گرتے ہوئے کئی کان کا اس طرف النّفات کی قلم کو سعان ڈیگا دعادی کھیتے ہوئے اوراق حریق میں اس کی حقصیل و تھینے کے لئے کئی اٹھ می توجہ اس مظلومیت رحمی ول میں احساس ورد اور کی آئکوکو کمجی اشک بارد کھا ہے اس سے بھی بر حوکر رسول انڈ عملی ایڈ بنایہ و کم کے اقدام مباركة كالبوليان جوتا" وانت مبارك كاشبيد جوتا" چيزة انوركا زخي جونا اوراس سے نه ر کے والاخون جاری ہونا اتنگی ہے خون بہنا اور بہت ہے انبیاء کر ام پینیم السلام کا شہید ہونا ے ونیا تھر کے اولیا ، اللہ کا خول نجی کے ایک قطرۂ خون کے برا پرٹیش گھر بہاں لا زیان ' کالن' تفلم نگاؤال اور آ کلیرسب ایک بی کرخمه نگل مست جی ندشی دوسرے معالی کی شیادت کسی الكريش مذكن في أي أو ركبين كرية شيعيت كاز برأيس قواوركيا ب

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوامام کہنے کی کیا حیثیت ہے "ال م" كالفظ الل من ك بال محى استعال معنا يداور شيد ك بال محى الل من ك ہاں اس کے معنی چیٹوائر بہر اور مثنتہ اسے جی اور اہل تشیع سے بال امام عالم الغیب اور معموم ہوتے ہیں۔ ان کے بال امام کا ورجہ نبون سے بھی بڑا ہے طّا ہرے کہ اس نفظ کے استعمال کرنے بیں ہم تو وی من فول کے بیں بوائل کی کے بال بیں۔اس اعتبار سے تمام محاب تنابيعين أوثية والقدا ودعلاءهام جين بداس ليئة المام إلويكر أمام بحثرانا مرعثان أمام نكي أمام الإجربية رضى الشدتعالي عنهم تبرتا جائب \_ وسول الشعطي الشدطيبية وسلم في قرما بإزالنعجوج اهنة للسمعاء واصحابي المنة لامني. مير يرب سياحاب تارول كي ما نند جي سب كي سيام بين جس کی جاہوا قدار آرکراؤ ہر ستارے میں موشی ہے جس ہے۔ پہوروشی حاصل کر اوقیام سحابہ و تحیا اللہ تقائل عميم كوامام بتاياس منى سامار مصحاب اورست تاجين اورق مهايا وكرام بحل اماسوي سو بينے كى بات ہے كداؤك المام الويكر فيس كينة المام عرفيس كينة المام حسن اور المام نسين سميتي بيرامعلوم بواكد مدار مسلمانون مي كهيما غيرة إيب يتشقع كالرّمسلمانون یں مرایت ترجمیا ہے اگر اہل تی مغاریں ہے کسی نے ان حضرات کوامام کیدویا ہے تو انہول نے اس سے معنی میں امام کہا ہے تھراس سے مفااط ضرور ہوتا ہے اس لیجاس سے احتراز خروری ہے ۔حضرت مہدی کولهام مهدی علید السادم کہنا بھی تشیع کا افریت

### عليدالسلام كااطلاق

ایسے ہی سیدہ حسین رضی اللہ عندے کے لئے علیہ السلام بھی دائی لوگ کہتے ہیں جو انجیمی انہیا ہلیم السلام کا درجہ دیتے ہیں الن سے بھی احتراز لوزم ہے۔ جمی طررآ روسرے محابہ کرام کے ساتھ قرنت وائٹر ام کا معاملہ کیا جاتا ہے وہی معاملہ ان حفرات کے ساتھ بھی رکھتا جا ہے جس طرح حضرت ابو کھڑ حضرت تمرہ دیگر محابہ کے ناسوس کے ساتھ رمنی ایشہ تعالی جند سک وعائیے کھیا ہے لکھے اور کیے جاتے ہیں ایسے عن و عائیہ کھیا ہے حضرت حسین رشی الفہ تعالی عند کے ساتھ بھی کھیے اور کیے جاتے ہیں ایسے عن و عائیہ کھیا ہے

### مسلمانوں کے ناموں میں اہل تشیع کا اثر

مسلمانوں کے تامول کی جی اہل تشق کا اثر پایاجا تا ہے مثلاً جسل نام کے ساتھ جس طرح محض تبرک کے لئے محمد اور احمد ملائے کا دستور ہے اس طرح علی حسن حسین ملایا جاتا ہے۔ صدیق فاروق علی اور کی محانی محانی کا نام بھورتبرک اصل نام کے ساتھ ملائے کا دستور نہیں ۔ نسبت غلای بھی فئی حسن حسین کی طرف تو کی جاتی ہے گر اور کسی محانی کو گوار الہیں کیا جاتا عورتوں میں کنیز فاطمہ کا نام تو بایا جاتا ہے گرفتہ بچڑھا نشرور نگرا زواج مطبرات اور صاحبزاد بول رضی اللہ تعالی معنین کی کہنے کہیں سائی نہیں دیتی ۔ اس سے بھی بڑھ کر الطاف حسین فضل حسین اور نینس آخری جیسے شرکہ بام بھی مسلمانوں میں بھٹر سے بائے جائے ہیں۔

#### شہادت کے قصے مننااور سنانا

اسلامی سال کی ابتداء کہاں ہے : وہ سپ کا انقاق اس پر مواکد چرت ہے اسلامی سال کی ابتداء کی جائے ہاں ہیں چی بھی تھے تھی کہ جرت کوئن گرسلمانوں ہیں بائد بھتی پیدا ہوگی اور دین کی خاطر محنت و مشقت برواشت کرنے کا جذبے پیدا ہوگا اس کے برظس میلا دسے ابتداء کرنے میں آبودائے ہیں اشتعال اور فقلت کا خطرہ فقادورو فات ہے شروش کرنے میں غم صدمہ اور برد دلی پیدا ہوتی جنگ بدر میں کفار کے ستر رکیس مارے گئے مگر مکہ میں جا کر دوسرے سرداروں نے اعلان کیا کہ خبر دارا کوئی ندروئے اور ماتم نہ کرے چنا نچہ اس بیٹمل کیا گیا ہے تھم اس لئے دیا گیا تھا کہ برد دلی ند پیدا ہو۔

نیز بیدرو نے را نے کے قصے جوان مہینوں میں سائے جاتے ہیں اکثر غلط ہیں اس لئے ان کا سنا تو و ہے بھی ناجائز ہے۔ تاریخ پراال تشیع کا تسلط ان تقید باز منافقین کا مسلمانوں میں گس کرمن گھڑت روایات کی اشاعت کرنا اور مسلمانوں کا آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر معمولی محبت و منقیدت کی جوہ سے مظلومیت کی ہروہ ستان کو بیخ یا ورکر لیمنا میہ ایسے امور میں کدان کی وجہ سے قصد شہادت کی بیخ حقیقت کا انکشاف ناجمکن ہے۔ حتی کہ بظاہر معتبر و متند کہا ہوں میں مندرجہ تفاصیل بھی قابل اعتا دئیم اکثر روایات آپس ش تفناد اور مقل واصول شرع کے خلاف ہونے کی وجہ سے یقیمنا غلط ہیں بلکنفس شہادت کے سوااس اور مقل واصول شرع کے خلاف ہو نے کی وجہ سے یقیمنا غلط ہیں بلکنفس شہادت کے سوااس کی تفصیل کا شاہد ہی کوئی جز سیدا میا ہوجس کی صحت پر پوراا عناد کیا جا سکے جگر گوشد رسول صلی کی تفصیل کا شاہد ہی کوئی جز سیدا میا ہوجس کی صحت پر پوراا عناد کیا جا سکے جگر گوشد رسول صلی کی غرض سے جھوئی روایات وضع کرنے میں اپنی مخصوص مہارت سے بورا کا م الیا ہے۔

کی غرض سے جھوئی روایات وضع کرنے میں اپنی مخصوص مہارت سے بورا کا م الیا ہے۔

تعزبيركا جلوس اور ماتم كي مجلس ديكهنا

ان دنوں میں مسلمانوں کی کیئر تعداد ماتم کی مجلس اور تعزیہ کے جلوں کا نظارہ کرنے کے لئے جمع ہو جاتی ہے اس میں ئی گناہ ہیں پہلا گناہ مید کہ اس میں دشمنان صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اور دشمنان قرآن کے ساتھ تشبہ ہے ٔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ''من تشبه بقوم فھو منھم'' جس نے کسی قوم ہے مشاہبت کی وہ اس میں شارہوگا۔

ہولی کے دنوں میں ایک ہزرگ جارہے تھے انہوں نے مزاح کے طور پرایک گدھے پر بان کی پیک ڈال کر فرمایا کہ تجھ پر کوئی رنگ نہیں پھیٹک رہا ۔ لو تیجے میں رنگ دیتا ہوں مرنے کے بعداس پر گرفت بوئی کہتم ہولی تھیلتے تھے اورعذاب میں گرفتار ہوئے۔

دومرا گناہ بیہ کداس سے ان وشمنان اسلام کی رونق بوشتی ہے۔ وشمنول کی رونق بر سانا بہت بردا گناہ ہے رسول الله صلی الله علیہ وظم نے فرمایا "من کشر سواد قوم فھو منهم" جس نے کسی تو م کی رونق کو مِرْ هایا وہ انہی میں سے ہے۔

تیسرا گناہ بینے کہ جس طرح کسی عبادت کودیکھنا عبادت ہے اس طرح گناہ کودیکھنا استہ ہے۔ ایک طرح گناہ کودیکھنا میں اللہ تعالی عنہم جہادی مشق کررہے تھے دھئرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم جہادی مشق کررہے تھے دھئرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سلی اللہ علیہ وسلم بردے کی غرض سے خود کھڑے ہو گئے اس کا اتنا اہتمام فرمایا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم بردے کی غرض سے خود کھڑے ہو کر حفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بیچھے بردے بیس کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچھے بردے بیس کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلی ہے۔ غرض یکہ عبادت کودیکھنا بھی گناہ۔

چوقھا گنا ہ ہے۔ ایک ہار سول سلی اللہ تعالی کا غضب نازل ہور ہا ہوتا ہے الی غضب والی حکمہ جاتا ہہت بڑا گناہ ہے۔ ایک ہار سول سلی اللہ علیہ وسلم اور سحا ہدکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا گزر الدی ہمتیوں کے کھنڈرات پر ہوا جن پر عذاب آیا تھا وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینے مر مبارک پر جیاور وال کی اور سواری کو بہت تیز چلا کراس متنام سے جلدی ہے گزر گئے۔ جب سید الاولین والا تر کین رحمتہ للعالمین عبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم خضب والی جگہ ہے : پینے کا الا اللہ علیہ وسلم خضب والی جگہ ہے : پینے کا انتخاب مفرماتے حقوقہ عوام کا کیا حشر ہوگا ہو چا جا جا کہ اگرانلہ کے دشمنوں کے کرتو توں سے اس وقت کوئی عذاب آگیا تو کیا صرف نظارہ کے لئے جمع ہوئے والے مسلمان اس عذاب سے نتی جا تھی ہول سے ساتھ ہوں کے اللہ تھی میں ایک مسلمان اس کے اللہ تھی اللہ میں کے اللہ تھی کے اللہ تھی میلوگ ان کے ساتھ ہوں کے اللہ تھی اللہ میں کے اللہ تھی کے اللہ تھی کے جمع عطاء فرما کیں۔

مي خيال رب كه جس طرح مبارك ونول بين عبادت كا زياده أواب ب اس طرح معرف خيال رب كه جس طرح مبارك ونول بين عبادت كا زياده أواب ب التي طرح معصيت برزياده نذاب ب التألف أن الله على عبدك و رسولك محمد و على الله و صحبه اجمعين و المحمد لله رب العالمين.
و على اله و صحبه اجمعين و المحمد لله رب العالمين.
("تلخيص از متكرات تحرم)

# زيدكى كأكوشواره

یئے اسلامی سال کے آ غاز پر زندگی کا محاسبہ فکر آخرت اُخروی تنجارت کا گوشوارہ منانے کی ضرورت گذشتہ سال کا محاسبہ اور آئندہ کیلئے ضرور کی ہدایات

فقیدالعصر حصرت مولا نامفتی رشیداحمدلدهیانوی رحمه الله

### مقصدر ندگی

نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے اپنی عمر کے فیتنی لیات کے بارے میں پیچھی توروگھر كرين أنسان كوافي زندكي كم باد ي السيط موجانها بي كسي كدهر جاري بي ويقدم جنت كى طرف المدر بي يا يعنم كى طرف؟ جن كدل ين يجي تكر مولى بي كرالله تعالى في انسان کو کس مقصد کے لیے بھیجا ہے؟ وہ اپنے مقصد زندگی کوئیں بھولتے رسو جے جن ک ما لك كى رضائس على بين كيا كرنا جا بين ؟ اور آخرت جريج معنول على وفن بيده وكر ر بن ہے یا سٹورر بی ہے؟ بینگر ہرانسان کو ہونی چاہتے اپنی زندگ کا پکھاتے صاب و کتاب کیا بائے کہ گزرے ہوئے سال ہی کیا کمایا کیا گئوایا؟ ایک سال کی هديت بهت طوال بوقی ہے ساد سے تغیرات اور موسم سب پکھ ایک سال پٹن گز رجاتا ہے کوئی چیز باتی نہیں وہتی سال میں جانداور سناروں کے علاوہ آ الآب بھی اپنی گروش بیری کر لیٹا ہے بہرجال ایک سال هي ۾ نشم کي گروڙ ڪھل جو جاتي ہے گڏيف سمتول ہے گنگف هم کي جوا دُن کا دور ۾ هم کي نباءت كى بيدائش ثنام كائنات بين مزاجون كتغيرات اور برجان وارتخلوق كانتلابات کا دورا کیک سال میں پورا دوجا تا ہے ای لئے جب میکہ پیدا تو تاہیہ سال کے بعد اس كى مالكرومناتے ہيں بگرومرے مال پھرمال كرواى طرح برمال مالكرومناتے ديے میں سالگرہ منانا ہے تو بہت بری بات مکران ہے بکھ سبق تو حاصل کیا کریں کے سالگرہ منائے والول كا فظرية كيا ہے؟ وو كيول مناتے بيں؟ اس لئے كرمال كى مدت بہت مؤليل عت ہے۔ بچدالیک سال گزرنے کے بعد ابھی تک موجود سے سرائیس اس پرخوفی مناؤ عالانکدیش نے فعتیں عطار فریا کی اس کوشش کرنے کی کوشش کرٹی جائے گر کرتے ہیں الناكام كراس كونادانش ترية تي لبس جبال تخرم كالمهينة شروح مواتو تجيوليس كه وياسال خروع الألياسوة في فروقارك إلى كالمشارع المساكران عربتك إورائك مال الاركيا عرة فرت كالحاظ مع للشوعرم على جهال تقاب جيء على بي ياليك وعقدم ألك

میمی بوجه چین؟ اگر منادا سان گزر تمیا تخر هالت شی و ره برابریمی انقلاب نبیس آیاتو سکتے ہیں خدار د کی بات ہے کوئی شخص کو نے کے لئے بیرون ملک ٹریا۔ جنٹی پوٹی لے کیا تھ سال گزرنے کے بعدویں کاویں رہ کھ گئی تیں کیا ہے گئی تو وی اور برنسیوں کی بات ہے سوچیں کرگذشتہ سال میں کتنے لوگ زیرہ تضاوراب کتے لوگ اس و تیا ہے رفصت ہو گئے ای طرح سب کوایک وازداس و نیاہے جانا ہے ایک ایک لحد بہت قیمتی ہے اس سال جب عرب كا جائد نكاواس وقت تواس كى طرف زياده وتوفيل مونى ليكن دب كى قرير يره ١٥٠٠ جرى لكستابون قويهت شدت ساحساس بوتائ كركل تك توكلها مام ١٣٠١ جرى اورآئ بوكي ۵ میں اجری مید کھی کرول دہل جاتا ہے جسم پر مکتبہ طاری ہوجاتا ہے اور تھوڑی دیر کیلئے قلم باتھ سے چھور یا جا ہے تین جا رروز تک یکی دانت رہی کرمال گزرگیا اور ماری حالت کا كي كي بناياتين بنا؟ جرافدوند! يدوي مجيل تك محدودين خيال بواكه ٥٠٥ جرى س مِيليد ۵-۱۶ ايجري بين كيا بود ۲۴ در۵۰۱ اجزي بين كيا آيك سال كيا يمهال تو صنديال گزر دڪئيس ذماند كس تيز رفاري سے كزرة چا جارباب مرغفات كي آئليس بيداريس بوقي سوچيس اسے ایا واوا پرداوا کو کدان کی پیدائش کے وقت ان کے والدین اور رشت وار خوشیان منا رے تھاور سالوں برگر ہیں لگاتے تھرساری کر ہیں اوے گئی ۔ کوئوری کھی اور س اس دیا ہے مطلے گئے آ ہے بھی بزاروں سالگریں منالیں کوئی رہے گی تیس ۔سب ٹوٹ ب من كل - اى طرح شاد يول كالبيجه أخريس كيا عيدا أكرة خرت كونيس بنايا توبيدونيا ك سب شادیان مبتلی پری<sub>ک</sub> اور بر باد و و تشکیل کهان کنیس شادیال بهان کی ۴ جب اوالاه کی شادی جولة سوچة على ينهنغ كريمي روز دماري بهي شادي بوني تفي شراقها بني شادي تك على تعين هفرت آ دم عليدالسادم كى شادى تك سوچة اجول كركسى روزان كى بحى شادى بوكى تى:

" " "گزرگی گزردان کیا جھو نپرژی کیا میدان"

ر روں رون رون کے بیاری ہوگئی۔ کی باق ٹیس رہا آگریکھ باقی رہے گا تو ہوا تدار صافہ ہو آخرے کی شادی شرکام آ کیٹیگے۔ ان مب باتو ل کومو چا کریں موچنا تو روز انہ چاہئے گرکم سے تم ہم سمال کی ابتداء میں تو ہے ہیں حاصل کر لیس کے آیک سمال کو رکھیا لیکن اب جمی و ہیں کھڑے جی جہمال گذشتہ سمالی ہے یا کیکھ آئے بھی ہو ھے؟ آگے ہو ھنے کا یہ مطلب ہے کہ سمال جمریں اگر آیک گنا وہمی چھوٹ گیا توجب بھی پچھو آ گے ہڑتے اورا گریدھالت ہے کہ گذشتہ محرم کی ابتداء میں جتنے گٹناہ تھے آئے بھی اپنے ہی میں۔ایک گناہ بھی نہیں چھوٹا تو ہزے خسارہ کی زندگی گزری۔ پچھ فکر کرنی چاہے کہ آخرایک روز مرنا ہے کب تک زندہ رہنا ہے۔

### تجارت آخرت كا گوشواره

د نیوی تجارتوں میں جہال سال ختم ہونے کو آتا ہے نفع و خسارہ کا حساب لگا یا جاتا ہے

گوشوارے تیار کئے جاتے ہیں تا جر نوگ نفع اور خسارہ کا حساب کیے لگاتے ہیں؟ وہ اس

طریقہ ہے کہ سال کے اندرا گرائی کروڑ کے نفع کی امید بھی اور نفع ہوا ۵ کا لکھ تو یوں کہتے

ہیں کہ ۲۵ لا کھ کا فقصان ہوا ہے ناشگر ابندہ پنہیں کہتا کہ ۵ کہ لا کھ کا فائدہ ہوا نفع کو بھی خسارہ

ہی بنا تا ہے حضرت مفتی تھ شخصے صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرما یا کہ ان کے پاس آیک تا جر ہر

سال فقصان ہی بتا تا تھا ایک بارانہوں نے پوچھا کہ آگر ہر سال ہزاروں کا فقصان ہوتا رہتا

موز ہروز ترقی پر ہے ہو کہا نفصان ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ تا جروں کی اصطلاح نہیں

روز ہروز ترقی پر ہے ہو کہا نقصان ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ تا جروں کی اصطلاح نہیں

تبحیت ہے تو اس میں تخیید لگتے ہیں ناشگر اانسان و نیوی نفع کو بھی نقصان شار کرتا ہوا و

دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے حساب و کتاب کے گوشوارے بنانے کی تو فیق عطاء فرمادیں گوشوارہ پرالیک بات یاد آگئی' <sup>دگوش</sup>' کے معنی ہیں'' کا ان' میدین کی باتیں جو آپ کے کا نوں میں پڑر بی میں وہ آپ لوگوں کے گوشوارے بن رہے ہیں یا اللہ! کا نوں ہیں پڑنے والی اپنی باتیں دلوں میں اتارہ ہے۔

دوميارك دعا كني

بیمبارک دعا ئیں یادکرلیں اللہ تعالیٰ ہے مانگا کریں ان کا دائمی معمول بنا تھی۔

#### سل جيل وعاء

اللَّهُمَّ افْتَحْ مَسَامِعُ قَلْبِي لِذِكْرِكَ

" الله اجر عدل كان است وكرك التي كول وعد"

جب تیرا ذکر ہو خواہ میں ذکر کروں یا کوئی دوسرا کرے تو میرے دل کے کان کھل جا تھی اور ذکر کا تول سے گز رکرول میں اثر جائے۔

یدوعا ء یا دکرلیس اگر عربی الله ظ یاد ندر بین تؤمشیوم بنی یا در کیش اس دعا مکا مطلب سے سپتاکہ یا الله کا جیر سے اف کا دسر سے کا تو ان سے ہوتے ہوئے دل کے کا تو ان شاس اتر جا کیس ۔

### دوسري دعاء

اللَّهُمُ الْمُنْحَ أَقْفَالَ قُلْبِي بِلِ كُوكُ

"الشااعة أكرى عانى عدر دل كتاب كول دا"

جب اشان و کرانشہ نے قائل بھتا ہے قول پر تاہے پڑجائے ہیں باالفدا اسے و آمری تو نی عبلا مفر مااورول پر جو قفات کتا ہے پڑے جس اُٹھی و کرک پر کست سے کھول دے۔

### تريال منكرات

بر گفتی کواپینے بارے شل روزاند موجا جاہئے کہ اس نے اپنی آخرے کا کوشوارہ کتا بنایا ؟ ریبر برتم کی نافر مانیوں سے متیخے کے لئے تریاق ہے۔ اللہ تعالی کاارشاد ہے:

يَالَهُمُ اللَّهِ مِنْ امْنُواالَّكُمُ واللَّهُ وَلَنَّهُ وَلَنَّا لَكُولُ لَقُسْ مَا قَدْ مَتْ لِعَي

وَالْقُوُّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ خَيْلِ إِبَّا لُقُلَّمُ لُونَ: (٥٩-١٨)

اس آیت میں تقویٰ کے تھم کے ماتھے اس کو دیاصل کرنے کا نسخے تھی اور شاوفر ہادیا کہ آئیزت کے بالیت میں موجا کریں۔

یا اللہ! اُوّا ہِی رونت کے صدفہ میں مب کوا ہی آ خرت کے کوشوارہ کے بادے میں سوچنے کی اُؤ نیش مطافر مار کیجیٹو سوچنا جا ہے کہ میز ندگی آ خرت کے اعتبار سے میسی گڑ مردی ہے؟ اس کے کے رسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم سے جیسے جیسے زمانہ دور ہوتا چھا جا رہا ہے۔ پر کستہ اٹھتی چلی جارہی ہے چھلے بحرم سے اس بحرم تک ایک سال کز راکیا تو ہم رسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم کے زمانہ سے ایک سال اور و درجو مجھے۔

#### طلب رحمت كاطريقه

### أيك اورعجيب دعا

اكيك اوروعاه إداّ كَلْ يرجاد المحالات كَلَّسُن مِنْ الْبَلْ الْمُوالِدِينَ الْمُلْلُهُ مُنْ الْمُلْلُهُ مُنا اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

''اسبعانشہ! ہمارے ساتھ وہ معاملہ قرباجو تیری شان کے لائق ہے ہمارے ساتھ وہ سونلہ نہ قرباجس کے ہم مستحق ہیں''۔

عادى ناائى سىدىكر دفرمادوجم يرجم وكرم فرماسانى عائزى كالشرقعال كمساست فاش كر

ئے ان کی دھت طلب کرنی جاہدہ بی کام جتنا مشکل افرا تا ہوائی ہی جمت بلند کرنی جا ہے:۔ مسالگر ہ با سمال گرا

لاگ کیتے ہیں کہ بچا کی مال کا ہوگیا آس کی سائٹرہ ہوگی سال گرہ نیس "سال گرا" کہنا

ہوا ہے ۔ اس لئے کہ آگر بچا پی عمر اسسال کے کرآ بیا ہے تواس ٹیں سے ایک سال گر کیا۔ تعروہ اسلام کا ہوگیا۔ توگئی۔ توگئی۔ مال گر کیا۔ تعروہ اسلام کا ہوگیا۔ توگئی۔ مال گر کیا۔ تعروہ کے دائے دون قبیل کر سے فا ہور کی ہے کہ انہوں دکھ کے دائوں کی رہے فا ہور کی ہے کہ انہوں کی ہے کہ انہوں کی ہے کہ مسال دو گئے۔ آ ہے اسپ گھرے فا ہور کی اللہ فتوانی مار کی بچاہے کہ اس سال دو گئے۔ آ ہے اسپ گھرے فا ہور کی اس سافر فان بھی دون ہو گھرے والا میں کی کے اور سلام ہے وی مقرور کرد دیے تی کی کے سال سے تی گئی ہے ہوں کی کے سال سے تی گئی ہو ہے اور سلام کی کے ویک گئی ہو ہے اور سلام کی کے میں کے جینے اور کی کے سال میں سافر کی مدت باز ہو گئی ہو ہے۔ میں کہ میں کہ کہ ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو دون کی مدت باز ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی

عاقبت اندلتي

بنب انسان جار باجوا كي طرف اورو يجهيد يمري طرف أولاز مأ خطره بين جائے گا تااہ و برباد ہور بے گاکی چز سے کھرا سے گا۔ کی گلاے ٹی کرے گا جارہے ہیں جا لیست کی طرف اور نظرے دنیا کی طرف عمری مدت سال بسال مکدوم پرم گز رتی جارتی ہے۔ سوچنا جا ہے ک الك مال كى مدت على كياكيا ١١ في ما قيت كوية إياية و١١ موت كويادكر كريم مت واصل يجيز كل يول الماطرية المارية خیب ملک دوس اور کیا سمرزین طوس ہے كريسر موتو كيافخرت من سيج زندكي اس طرف آ وازهمل اوحرصدائے کوسے متح سے تاشام چانا ہو مے کل کوں کا دور شب او فی آنها جرو بول سے کنارو بوس ہے عنة أن أبرت بداول أكس تمامنا يس مح جل دکھاؤں تو جو قید آ زی معبوں ہے جس جگہ جان تمنا برطرح ماہی، ہے ہے گئی کیمار کی گور خربیاں کی طرف مرفقه یں وہ ثبن وکلا کر گئی کہنے <u>جھے</u> بدمكندر يروادات ياكاؤى ب يج تياقوان ستدكه جادوهشمت وخياسته أخ میری ان کے پاک فیراز صرب واضوی ہے

### بروز قيامت سوال بوگا

اس ڈینڈ کی کے بادے میں بروز قیاست موال ہوتے والا ہے: اُوَاکُواُکُوَرُاکُورُ کَالِیکُونِ کُلُونِیو مَنْ تَکُدُّرُ وَکِیاَ کِاکْتُونِیْرُونُ (۲۵-۳۵)

" کیا جم نے تھیں اتن عمر نہ دئراتھی کہ اس میں تعیمت حاصل کرنے والاشیحت حاصل کرلیٹا (اور مزید بید کہ) تمہارے یاس ڈرانے والایکی آپانٹیا۔"

بدذرانے والا كون الله ؟ اورائ مجى المرسة كيا مواد ب؟ ال كى منطق تشيري كى كى يول-

''نذريُ' کي ڀاڻچ تفسير پ

میمنی تضییر: لذیر ( وَ رائے والا ) رسول الله علیه والله علیه وسلم میں اور تعروہ عراد ہے جس میں رسولی القد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوا سے دسالت کا علم جوجائے۔

دومری نشیر: فران والقرآن جادر تریک آن کا کام الله دون کاروی معلم معلم موجائد تیسری تفسیر: عمر سے مراد ہے ۱۰ سال کی عمر اور تریک الله بال کی ایم اور قرائ دال کیا؟ بال مفید ہوجانا ا آج کے سلمانوں نے کیا کیا کہ ڈائر می تو دیسے ہی منذ وادوی کہ تقیدی نظر ہی منڈائے کی کیا مرکے باتوں پر خشاب لگا او ادر سفیدی چھیائے کے لئے ڈائر می منڈائے کی کیا ضرود سے باتی جیسے مرید خشاب انگائے ہیں ڈائر می پر بھی رکھے کر لیس مفیدی آئی ہے الکل سیاد ندکر ہی بالک سیاد کر تا جرائے دارائے والمائی چا بالوں میں سفیدی آگئی۔

بالول كى سفيدى باعث رحمت ہے ندكہ زحمت

بالول کی سفیدی باعث رحمت ہے سفیدی سنت ڈریٹے والوئن لوڈرسول انڈیسلی اللہ علیہ دسم فرمائے ہیں نہ '' اللہ تعالیٰ سفید بالوں والے مسلمان سے میا دکرتے ہیں۔'' رحمت حق بہائے ہیں جوید رحمت حق جمیا گئی جوید الاسک میں کی مدام میں میں تعلیم میں میں اسلام کا ایک جوید

الناکی دھت کو بہاند چاہے گئے ہے آم اللہ والول کی نقل بی بتالیں بوسکتا ہے اللہ تعالیٰ اس انقل کواشل بنادیں۔

> شے مجبوب کی بارب شاہت کے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کردے شی صورت لے کے آیا ہوں

ندجانے كى چزيردهت موجه بوجائے

کانی نے مطلب نہ گوری ہے مطلب پیا جس کو چاہئے سہا گن وہی: ہے جس کی عرجہ سال ہوگئی اس سے مید لوچھاجائے گا کہ کیا تیرے پاس ڈرانے والانہیں آیا تھا؟ یعنی ترے بال مفید تی ہوگئے تھے؟ بیجھنڈی ہموت کی کہ بسموت آیا تی جا ہی ہے۔ چوکھی تفسیر: "ندندیو" سے اولاد کی اولاد مراد ہے۔

اولا د کی اولا دموت کی حجصنڈی ہے

مفیدبال آئیں بات آئیں ان آئیں اولادی اولادہ وجائے تو بداشارہ ہے کہ اب پلیٹ فارم خالی کریں اس پلیٹ فارم خالی کریں اس پلیٹ فارم پر کب تک چیٹے رہیں گے؟ اب مسافروں کی دوسری کھیپ آگئی ہے۔ للہ! اب جاؤ اولاد کی اولا ڈپوتے ' فوائے' یہ''نڈریز' ہیں۔ موت کا پیغام ہیں۔ خوش ہوجانا چاہے کہ وطن پینچنے کا سامان بن رہا ہے اور اس مسافر خاندے جانے کے اسباب بہدا ہور ہے جیں سبحان اللہ! کیا کہنا ہے'یا اللہ! سب کوشوق وطن عطافر ماکسی شاعر نے فوب کہا ہے۔

الله الرجال ولدت اولادها وجعلت أسقامها تعتادها تلک زروع قد ذنا حصادها

''جب اولا د کی اولا د پیرا ہو جائے اور امراض آیک دوسرے کے پیچھے بار بار آئے گئیس توسمجھا کو کھیتی یک چکی ہے ٔ درانتی پڑنے کی دیر ہے۔''

می تو بوڑھوں کی کیفیت ہے ذرا تو جوان سوچیں کدان ہے کم عمر والے کتنے پہنچ کئے قبروں میں اور ایسے پچول کی کی نہیں جو مرتے پہلے ہیں اور پیدا بعد میں ہوتے ہیں مال کے پیٹ میں مرگئے اور پیدا بعد میں ہوتے ہیں۔ آپ کو بڑاروں الیے ملیں گے کہ دادا بوتے میا پڑ بو تے کو قبر میں اتارد ہا ہے اس لئے تو جوانوں کو بڑھا ہے کہ موت پر نظر نہیں رکھنی جا ہے وہ میں جارے ہیں۔

بانچو میں تقسیر: عمرے مراد ہے بالغ ہونے کی عمرُ اور ڈرانے والے سے قتل مراد ہے۔

# حقیقی بالغ کون ہے؟

"مجال (بالغ مرد) وہ ہیں کدونیا کی بودی ہے بودی تجارت اور منافع ان کو ہالک ے عاقل خیس کرتے۔"

یہ جین آخرت کے بالغ۔اس تغییر کے مطابق القد تعالیٰ کے اس ارشادیلی از کیا ہم نے آئی تم نیک دی گئی جو تعیید حاصل کرنے کے لیے کافی ہو جاتی '' کوئی تحر مراد ہے؟ بالغ ہو جانے کی عمرہ و جو بھی ہو بہر حال جب بالغ ہو کی اقوائی تھی مرد پری کہ اس جی تقییدت حاصل کر سکتا تھا در قر مایا '' تمہارے پاس ڈرانے والڈ بھی بھیجا'' کر رائے والا کون ؟ محقل ہم نے تھی بھی عطائی تھی جس کے ذریعہ بہجان سکتے ہے کہ کوئی ما تک جھتی ہے جس ہے یہ دیا محمد رہے تھی جھن تا تی بھی حاصل مذکر ہا ہے جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے اس بھی تا ترب میں اس دیدی تھی

الشرافعالي سب كے قلوب بين الى كى لكر پيدا فرما كم اورسب كو بيروت آئے ہے جملے سب گفا ہول سے قوید كرنے كے لؤونتى عطافر ما كيس اور پيرى وزرگ اپنى مرضى كے مطابق بينائيس

#### خلاصه كلام

اس بیان کاخلاصہ بیہ ہے کداسیا الدر تھر آخرت پیدا کریں روز حماب آئے ہے

پہلے پہلے انڈ تعالیٰ کی رحمت ہے وطن کی تیاری کی تو فیق طلب کریں اور ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کوراضی کرنے کی کوشش کریں۔

# ایک بہت بڑی غلطی کاازالہ

یبال ایک بات انجی طرح سجولیس کدا عمال صالحہ کے معنی کیا ہیں؟اس سلسلہ بیس عام لوگوں میں بہت بوئی غلط ہی جاتی ہاتی ہے اس لئے بجھے ہر بار تعبید کرتی ہے اعمال صالحہ سے میم اونہیں ہے کہ قال عبادت اور اور کریں بلکہ مطلب یہ کدافتہ تعالی کی نافر مانی جیوڑ دیں ظاہر بات ہے کہ آپ اس مالک کی تمام نافر مانیوں سے تو بہر کے بی اسے راضی کر کتے ہیں۔ وہ مالک آب بیجات اور نفل عبادات سے راضی نہیں ہوتا 'نفل نماز' نقل روز ہ نفل صدقات وفیرات یا اور اور و خلا نفل کرنے اور فرائنس کی بجا آوری کے ساتھ ساتھ وخیرات یا اور اور و خلا نفل سے راضی نہیں ہوتا وہ مالک راضی ہوتا ہے تو صرف نافر مانیوں کو جھوڑ نے کے بعد حقوق اللہ وحقوق العبادادا کر نے اور فرائنس کی بجا آوری کے ساتھ ساتھ و کنی ہوتا ہے لیکن فرائنس اوا گئی ہوتا ہے لیکن فرائنس اوا گئی کی اعانت و خبر گری کرنے میں غلطت بر مداوست کرتا ہے لیکن فرائنس اوا میں مناتھ دورتی ہوتا ہے اور فرائنس کی معناتھ دورتی ہوتا ہے اور فرائنس کی مناتھ دورتی ہوتا ہے اور کرتا ہے لیکن ماور سے تھو تی معناتھ دورتو تھی کی مساجد و مدارتی کی تھی اور درتی ہی کی اعانت و خبر گری میں اس اور میا کی مساجد و دورتی کرتا ہے اور کی تا ہے اور لیقی میں معناتھ دورتی ہی کی تو ایک دورتی ہوں کے حقوق فی مسبب کرتا ہے اور لیقی سے بینے والی ہے کے بیش ہوتا ہے اس نے ایمان کے مارتی کی مشرط پوری کردی تو وہ وطوکہ اور فریب نفس میں میں ہوتا ہے اس نے ایمان کے میں ارشاد باری تعالی ہے:

ٱلَٰرِيْنَ صَٰلَ سَعْيُهُمْ فِي انْحَلُوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ

الهُمْ يُحْسِنُونَ صَنْعًا وَ ١٠١١ -١٠١١

'' پیروہ لوگ ہیں جمن کی دنیا میں کی کرائی محنت سب گئی گزری ہوئی اور وہ بوجہ جبل کے اس خیال میں ہیں کہ وہ اچھا کام کررہے ہیں۔''

صوفیہ نے بچلی بالفصائل ہے پہلے تھلی عن الرفائل پر بہت زور دیا ہے۔ گناموں کو ترک کرنااور فرائض کوادا ، کرنا اٹمال صالحہ کی بنیاد ہے جواس پر کار بند ہو گیاا ہے اللہ تعالیٰ کا الیاتعلق نصیب ہوگا کہ نوافل اوراذ کار کی تو فیق اے ازخود ہوجائے گی ذکر محبوب کے بغیروہ رہ ہی نہیں سکتا محبت الہیداس کے دل میں جاگزین ہوجائے گی گناہوں سے تا ئب ہونے کے بعد بقول حضرت مجدّ دب رحمہ اللہ تعالیٰ بیرحالت ہوجائے گی ۔

ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی نفس اور شیطان نے پدوھوکہ دے رکھا ہے کیفل عمادت کرتے چلے جاؤ گناہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں مشارکخ اور واجفلین بھی بڑی بناتے ہیں کہ فلاں شہج اور اسے نوافل پڑھ لیجئے لیں اعمال صالحہ پیدا ہو گئے حرام اور سیئات سے بیچنے کی حاجت نہیں 'سب بڑھے کئے جاؤ۔

رند کے رند رے ہاتھ ے جنت نہ گئی

ای جبالت کی بنیاد پر برخم خود نیک اور صالح لوگ غلط قسم کی رسوم اور طرح طرح کے گنا بھول میں مبتلا ہیں بدعات تک کے ارتکاب نے بیس چو گئے افسوں بیہ کر بتانے والے ہی ندر ہے للہ! اپنی جانوں پردم کھا ہے اس دن سے ڈریے جس کے بارے میں ارشاد ہے: یقول بلیتنے قدمت لحیاتی (۹۸ -۲۲)

''انسان کے گاکاش میں اس (اخروی) زندگی کے لئے کوئی مل (نیک) آ کے بھیج ویتا۔'' اس چندروز وزندگی کے ہرلمحہ کوغنیمت مجھ کروطن آخرت کی فکر بیچئے۔

وصل اللهم و بارك و سلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العلمين (تلخيص الزندكي كا الاثلارة)

# تفاسیری روشنی میں مناقب اصلے بیث سے معترضیرنے کے شہات کا زالہ

تفییرعثانی تفییمظهری معارف القران مفتی اعظم معارف القرآن حضرت کاندهلوی دو آلمعانی تفییر البغوی تفییراین کثیر وغیره سے اہل بیت کے فضائل (ازگلاسترفاسی) منا قب ابل بیت تفاسیر کی روشنی میں

معظیم مرتبہ کے لواز مات:

لینی نیکی اوراطاعت چرجتنا تروومرول کوسلے اُس سے دو گنا سلے گا۔ اور مزید برہ آس ایک خاص روزی عزیت کی عطاع کی دعترت شاوصاحب کھتے تیں 'میرناسے درجہ کا لازمہ ہے کہ میکی کا آواب دونا اور زائی کا عذاب دونا ''خورج قیم علیہ السلام کوفر مایا اِنْدُاکُوکٹ شِعْفَ اَمْدُوفِرُ وَاکْوَنْدُعْکَ اَنْدُکاکٹِ وَزَارِ رَکُل رَدُرَتِ ہِ ) اُنْسِرِیْنَ)

### عمده روزی اورحسن معاشرت:

کوفائن شایش فرایر فرق اورتم میں ہے جوکوئی اللہ اوراس کے دسول کی اطاعت کرے گی اور نیک کام کرے گی۔ ہم (دوسری مورتوں کے مقاطرہ میں) اس کود وارد ( لیکن دوگنا ) اجردی کے اوراس کے لئے ہم نے بہت مودوزی تیاد کر رکھی ہے ۔ دوجرا الآب واجائے گا الیک قا اللہ اور درجول کی اطاعت کا دومرا اس بات کا کرانی عمت اور حسن سون شریعت کے ساتھ دواللہ کے رسالی دواللہ کے درجول کی اطاعت کا دومرا اس بات کا کرانی عمت اور حسن سون شریعت کے اراب دیگا۔

رز آب کریم عالی قدر دوز کی لینی بنت جواصلی توامب کے بعد مزید عالی جائے گی۔ اس کی ویہ بیرے کررسول اللہ کی مثابات میں ان کو ووسلے کا جورسول اللہ کو مینا کیا جائے گا۔ انہم باعری ا

# امهات المؤمنين كاعمل دو گناہے:

اَگردہ کوئی گناہ کا کام کریں گیا آدان کو دہری کولوں کی نبست سے در کمناعذ ہے دیا جائے گا مین ان کا ایک گناہ دو کے قائم مقام قرار دیا جائے گا دائی المرح اگردہ کیک شمل کریں گی آو دوسری حورتوں کی آست ان کو آراپ میں دو ہراویا جائے گا دان کا ایک ٹیک ٹیک ٹیک درکے قائم مثلام موقا۔

سیآ بیت آیک حیثیت سے از دائی مطهرات کے لئے ان کے اس کی اس کی جزا ہے جو امہوں نے بیت کی جزا ہے جو امہوں نے بیت کے اس کی جزا ہے جو امہوں نے بیت کے اس کی جو ایا کی فرافی کو امہوں نے آمہ کی کردوا ہوا کی سیلے میں اند تفاقی کی نے ان کے ایک کم کی کو دوکا درجہ دے دیا ، اور کناه کی صورت میں دو برا عذاب بھی ان کی خصوص فضیات اور انتیازی شرافت کی دجہ سے ہوا ، کیونکہ میر بات میں بیت کی میں کہ جاتا کی کا الزاز واحر ام بین ہے آتا ہی اس کی طرف سے نقاعت وار کئی کی میں ہے ۔ کا الزاز واحر ام بین ہے آتا ہی اس کی طرف سے نقاعت وار کئی کی مزا بھی ہوتا جاتی ہی ہے۔

امهات المؤمنين برانعامات:

از دارج مطہرات ہوتی تھائی کے انعامات ہوئے ایل کہ ان کو انڈر تھائی نے اسپے رسول صلی اللہ عظیہ کا کم کی زوجیت کے لئے انتخاب فر بالیا، اُن کے گھر دل مثل وہی النبی بازل ہوئی رہی تو ان کی اوٹی شاتھی کو جی جی جو گی جوگی ، اگر دوسرول سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم کو ایڈ او پہنچاتو اس نے کئیں نہادہ اللہ جو گا کہ ان سے کوئی بات ایڈ او تکلیف کی سرفر د برو آر آن کریم کے ان اللہ کا میں خوداس میں کی طرف اشار و سے و اُؤکٹی مائیلی کی نے اُنٹو تکنیف کے سرفر و برو آر

قا کرہ : از دائ مطبرات کی خصوصت کران کے فن کا دوبرا ٹواٹ سے عام اُست کے اعتبار سے اس سے بدلاز مجیس آتا کراست جس کی فرویا جما است کو کسی خصوصیت سے ایسا افعام نے بخشاجات کراس کو دوبرا ٹوائید سے۔ (مدار انوائش)

ينينكآه النَّيِّينَ لَنَقُنَّ كَالْسَيْهِ مِنَ النِّسِكَآءِ ترجمه: المساتِي أن الارة تم ثيل الافتيد بركون المرتق

مقام عظمت كأنقاضا:

لَيْنَيْ تَهِادِيُ هَيْنِيتَ اور مرتب عام حورتوال كا طرح تُنِسُ \_ أخو الله بقالي في تم توسيد

المرسین کی و وجیت کے لئے انتخاب فرمایا اور امہات الموشین بیٹیا، لمبذ ااگر تقوئی وطہارت کا پہنٹر این نموند ہیں کردگی جیست نے اور وہ دکا۔ اور پہنٹر این نموند ہیں کردگی جیست نے اور وہ دکا۔ اور بالفرش کو کی کی جائے گی۔ بالفرش کو کی کی جائے گی۔ بالفرش کو کی کی جائے گی۔ خوش بھلائی کی جائے گی۔ انتخاب ہو بالڈ اٹی کی جائے گی۔ خوش بھلائی کی جائے گی۔ انتخاب کی جائے گی۔ انتخاب ہو بیشن بھائی کی جائے گی۔ انتخاب ہو بیشن بھائی کی جائے گی کی تورو انتخاب کی کو دوسری انور کی گورت کی طرح ہیں ہو۔ لیکن کی تورو انتخاب کی طرح کی جائے گی اور سری کی دوسری کی دوسری کی دوسری کی دوسری میں ہے۔ کھورت کی طرح ہیں ہے۔ کھورت کی طرح ہیں ہوائی دوسری کی دوسری کی دوسری طرح نہیں ہے۔ کھورت کی طرح ہیں ہوائی دوسری کی دوسری کارسی کی دوسری کی دوسری کار کارسی کی دوسری کارسی کی دوسری ک

آیت نذکورہ دلالت کر رہی ہے کہ احمیات الموشین کوتمام دوسری مورتوں پر فعشیات جاصل ہے لیکن ایک اور آیت میں معفرت مرم آگر کو سادے جہان کی مورتوں پر فضیات عطا قرمانے کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا ہے اُن اللّٰ اللّٰ کا صلحاف کی دکھنگاؤٹو کا خدیکافیات کیلی نے کا ڈاکٹ کیکٹری ا اسے مریم اللّٰہ نے کچھے ٹین لیا اور پاک کرویا اوروزیا کی محودتوں پر کچھے برتری عطا کی۔

چارفىنىلەت دالىخواتنىن:

حضرت انس دادی میں کدرسول الشصلی الله علیہ وسلم نے فرعایا سارے جہان کی عودقاں سے تنہارے سلنے کافی میں ( یعنی سب پر برنز کار کھتی ہیں ) مرتبا بشت عمران خدیجہ بعث خوطد فاطمہ بنت محمصلی الله علیہ وسلم اور آسیہ فبھون کی بی بی ۔ آست کا مناسب مطلب سیسے کدرسول الله علیہ واللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف تم کو حاصل ہے اس شرف ہیں اور کوئی مورسے تمہاری شریک اور مساوی فیش ہے۔۔

تمام خواتين يا أفضل:

جمبور كابإلا تفاق في في شفره مستدّ ب كه تمام فورتول سے افتخل حضرت فاطمه بنت

رسول النصلی الله علیه وسلم اوراز واج مطهرات میں سب سے بہتر حضرت خدیجه بنت خویلد نیز حضرت مریم بنت عمران اور حضرت آسید روجهٔ فرعون اور حضرت عاکشه بنت صدیق اکبرتھیں ۔ رضی اللہ عنہن

سیخین نے سیحین میں اور احمد ورز فدی و این ماجد نے حضرت الوموی اشعری کی روایت سے بیان کیا ہے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ مردول میں تو بہت اوگ کامل ہوئے سوئے مروول میں تو بہت اوگ کامل ہوئے سوئے مروول میں سواء آسید وجہ فرعون اور مریم ہنت عمران کے اور کوئی عورت کامل نہیں ہوئی۔ اور عائش کی فضیلت عورتوں پر الیبی ہے جیسے دوسرے کھا توں پر ٹرید کی فضیلت ۔ صحیحین میں آیا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا میں نے خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ساکہ کورت مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلہ تھیں ہے کہ وہ کے اور جا کہ کورت میں کے دوئت آسان اور خین کی طرف اشارہ کیا یعنی آسان و زمین کی بر ٹرین عورتیں سیحیمین میں حضرت عائش کی روایت ہے آبان کیا ہم اس پرخوش نہیں ہو کہ اہل جنت بر ایم مومنوں کی عورتوں کی عورتوں کی عمرات و کر ایم جنت بیان کیا دیا مومنوں کی عورتوں کی تم سردار ہو۔

حفرت حذیفه رضی الله عندراوی میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرمایا په قرشته

(آیا ہے جو) اس رات سے پہلے بھی زمین پرنہیں انز ااس نے اپنے رب سے اجازت مانگی که جھے (آکر) سلام کرے اور مجھے اس بات کی بشارت دی کہ فاطمہ اہل جنت کی سروار ہے اور حسن وحسین جوانان اہل جنت کے سروار بیں (اجازت طلب کرنے کا مطلب سے کہ اس کو اجازت مل گئی اور اس نے آکر یہ بیام سادیا) رواہ التر مذک بر ذک کے اس کو حدیث غریب کہا ہے۔ (افتر بنا برنا ہی کا

ان تمام آیات سے از داج مطہرات کی فضیلت اور بزرگ کو بیان کرنام تصود ہے اور بی بتلا نا ہے کہ ان سے بھی کوئی معصیت قبیحہ سرز ذہیں ہو گی اور بیٹور تمیں محسنات اور مخلصات بیں اورامہات الموشین ہیں اور نبی کی وفات کے بعد ان سے کوئی ٹکائ نہیں کرسکتا۔

## حضرت عائشهمد يقدرضي الله عنهاكي فضيلت:

از وائع مطیرات با جائع صحاب و تا بعین دنیا اور آخرت بیل آپ کی زوج مطیر و بیل۔
خصوصاً معترت علی اور حضرت تما داور ایوموئی اشعری و فیر حم نے سحاب و تا بعین کے بڑار وں
اور نا کھول کے مجھ بیل بآ واز بلند میا علان کیا کہ ام الموشین عائش حمد یقند و نیا اور آخرت بیس
نی اکرم صلی الشد علیہ وسلم کی زوج مطیرہ بیل ایم الور تم اور تم اور کر اور آف کی از وائ مطیرات
کا زوج رسول بھا فقط و نیا تک محدود ہے حری گراہی ہے اور کی دافشی کا پر کہا کہ
آ محضرت سنی النہ علیہ وسلم کی وقات کے بعد صفرت طی دافشہ مدید یقد کے طابق وسے دوگر تھی ہوئے کے محدود ہے موری کے محدود کے معارت کی دافشہ مدید کے مطابق وسے دوگر تھی اللہ علی افکا ذہبین

تمام از واج مطهرات متقبيتين:

> إِنِ الْقَلِيَّةُ فَا فَالا تَخْصُعُنَ بِالْقُولِ فَيَطَهُمُ الَّذِي فِي فِي قَلْمِهِ صَرَحِنَّ وَقُلْ قَوْلاً مَعْمُ وَوَقًا ترجمه الرَّمْ وُررَهُو مودب مُربت مُدَرو لِمُرادِقُ كُرے وَقَى كان مِن روگ جادركود بات مقول ـ

> > غيرمروك بات كرف كاطريقة:

يعني الرقط ي اور فدا كاذرول بين وكلتي بوقو غير مردول كما تحد بات يبيت كرت

ہو ہے ( جس کی ضرورت خصوصاً ۱ مہاہ الموشن کو پیش آتی رہتی ہے ) زم اور دکش کہر ہیں كام زكرو باغير ورت كي أوازي قدرت منطبي طوريرا كي زي اورز أنت ديكى ب نتكين يا كبازعودتون كي شان مد بوني حاسب كرحتي المقدور فيرمرودل سة بالمنة كرنے عيں ب تكلف ايسالب ولهجه الشيار كريمي جسماش لثررت فشوتت اور دوكها ين دواوركهي بدباطن مے قلبی میلان کوا چی ظرف میڈپ نہ کرے اُمہات الموشین کواس یار ہیں اسپنے مقام بلند کے لخاظ سے دور بھی زیادہ احتیاط لازم ہے۔ تا کہ کوئی بینام اور روگی ول کا آ دی بالکل ایش عاقبت جاہ زرکر ہتھے۔ ھنرت شاہ معاحب کیستے ہیں کہ یہ ایک اوب سکھایا کر کسی مرد ہے بات کیوتو اُس طرح کو جیسے ماں کیے ہیئے کو۔اوریات بھی کھٹی اور معقول ہو۔ (تنہ وہانی آ عَلَا تَغَلَّمُنَعَنَ بِالْفُولِ مِوْمَ جِنا كربات سُكِيا كردر مطلب بدكر جب يشرفانغ وكاتبارى فضيلت دوري الديون يرفاب ب الرقاق تقوى ك خلاف تم ساكول حركت مرزد ند جولى چاہیے۔(دومرے) مردول سے چہاچا کر بات داکیا کرداریقتی فی سے خلاف ہے) ایمی آگر مورت كى فيمومود ي چاچها كرياتى كريكى أوس كول شى لدى بيداد و كالبذا أم ايساند كرو-جزرق نے تباید سی لکھا ہے کہ رسول الشعنی الشعند واللم نے مرد کو فیرعورت سے اس طرح زم زم یا تیس کرنے کی ممانعت قرمائی ہے کہ تورت اس کی طرف رکھے تھے۔ لگے۔

> نعنوع کامتی ہے اطاعت۔ اجنبی خاتون ہے ترم گفتگو کرنے والے کی سزا:

برزری نے یہ کی نہاید سر اُکھا ہے کہ عفرت کر سکیدہ رِفلانٹ ش ایک شخص کی ہمرد ہجوت کی طرف سے گزرا ہو باہم فرم زم ہما آئی کردہے بھیل صفحت ہے اس ہرد کے سرپرایک ضرب لکائی کہاں کا سرپیسٹ گہا ۔ حضرت کو نے اس کی تھی جائے تا اوالا (ضرب کو بن قصاص قرار دیا)

بغیر شو ہراجنی سے بات منع ہے:

طیرانی نے اچھی سفدست معفرے محروس عاص کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی انٹر نظیرہ منم نے محود تول کو بغیر شوہر ول کی اجازت کے (غیر مردول سے ) کلام کر سنے کی مما انحت فرزاد کی سبعد

# غيرعورت كے سامنے انگرائی ممنوع:

وارتطنی نے افرادیش حشرت الوہر ہوئی روایت سے پیان کیا ہے کہ درسول اللہ صلی اللہ تالیہ وسلم نے ممانعت فر مادی ہے کہ کوئی مردشمازیش یا اپنی بیوی اور یا تدیوں سے علاوہ دوسری محورتوں کے سامنے انگز انگ لے۔

### منافقت کی بیاری:

قبطیّ کذی یک قلیہ مرکز ( کہیں) ہی شخص کوشس کے دل میں بناری ہے گھوا ایک ہونے گئے۔ مرش سے مراد ہے نفاق کا شائیہ سوس کا لی کا دل تو ایمان پر مطعمت ہوتا ہے اس کو اور اسپے رہ کی شان ہر وقت نظراً تی ہے وہ تو کہی بھی حرام بات کی طرف ماگل ہی ٹویس ہو سکتا۔ بال جس کے ایمان میں ضعف ہوتا ہے اس کے ول بٹس نفاق کا شائیہ ہوتا ہے وہ محنوعات خداوندی کی طرف ماگل ہوجاتا ہے۔

مسئلہ : اینٹی مردول سے کام کرنے کے وقت تورت کو تھم ہے کہ اپیر یمی ورثنی اختیار کرسے تا کہ میلان ولا دلج کا مثال تی ضربیدا ہونے پائے۔

اِ وَفَانَ كَارُالِهُ مُعَلِّمُ وَقَا اور قاعدہ (عفت ) کے مطابق بات کرد \_ لینی اس طرح بات کرد کرشک نہ بیزا ہو۔ (تمیر علی)

و قَدُنَ رَفِي مِنْيُونِيَكُنَّ وَلَا تَنْجُرُجُنَ تَنَبِرُجُ الْعِلْهِلِيَ قَوَالْأُولِيُّ ترجمهذا ادر قرار بَلاواج گرون عن اور دکھاتی نه گاروجيها که دکھاناوسٽورتها پيلے جهات کے دقت میں۔

# عورتوں کیلئے گھروں سے باہرزینت کی نمائش ممنوع ہے:

لیعنی اسلام سے پہنے زمانہ کہا گیت ہیں تورقیں ہے پروہ پھرتی اور اسپے بدن اور لہاس کی زیبائش کا علامید مطاہرہ کرتی تھیں۔ اس بدا خلاقی اور ہے دینائی کی روش کو مقدس اسلام کب برداشت کرسکتا ہے اُس نے تورقوں کو تھم دینا کہ گھروں میں نظیر میں اور زمانہ کہا بلیت کی طرح با برنگل کرهسن و جمال کی نمائش کرتی نه پھریں۔ اُمبات افسونین کا فرنش اس معاملہ ين بھی اوروں ہے زیادہ مؤ کد ہوگا جیسا کہ نفو گائندون کانٹیاڈ کے تحت میں گزر چکا۔

ضرورت كرتخت ثكلثا:

باتی سی شرک باطبعی ضرورت کی بنام بدون زیب وزینت کے میتندل اور ۴ فائل اعتبا کہا تک هم متعتر بوگراه بإذا بابر ذکلنا بشر ملیک ماحول کے اعتبار سے فتنہ کا مشند شاہوں بلاشیداس کی اجازت نصوص ہے نکلتی ہے اور خاص اذواج مطہرات کے حق شن کھی اس کی ممالعت عابت نہیں ہوتی۔ بلكه متعدد واقعات سعاق بالمرح تكفئكا ثبوت المتابيع يكن شارع كمارشاوات مصيبيدايية فلاجر ہوتا ہے کہ وہ پسندائ وکرتے ہیں کہ آبکہ مسلمان مجموت مبرحال اسپیڈ گھر کی زیاث سیٹھالوں ہاہر آگل گرشیطان کوتاک جھا تک کاموق شدے۔ اس کی تفصیل ہمارے سال جاب شرق ش ہے۔ ۔ باشر کا مضمون بھٹی بھوٹ کے لئے بھن اعضا اکو کن مردوں کے مہامنے کھٹا رکھنا جائز ہے۔ اس کا بیان مورڈ ٹورٹس گزرچکانہ (منعبیہ) جواد کام ان آیات میں بیان کئے مجھے تمام ٹورٹس کے لئے میں۔ زواج مُعلم اے کینٹ میں چونگ اُن کا تاکہ داہتمام ذائد تھا سے سیلفظوں میں خصوصیت ك منة وقاطب أن كو بنايا كميا ميرية زوك بنيئة الأنؤي مُن يُلْج بمذَّكُنُ يِفَاجِتُ وَالْمَهُونَةِ ے لَنْفُرُ يُفِتُ فِينَ اللِّهُ ﴾ تك ان احكام كالمبيقي رتمبيدش ووشقي و كركي تيم - ايك ہے دیائی کی بات کا ارتکاب۔ اُس کی روک قیام فاَلا تَفَاطَعُتُ بِالْفُولِي سے تَنْبُرُكُ الْهَا يَعِينِيكُمُّ الْأَوْلِي عَلَى كَلَّ مِنْ وومري الشور مول كي اطاعت اورتمل صالح الآ وْ أَكِيْدُونَ العَمْلُوةُ سِنَا أَجُوالْ عَلِيلِينَا عَلَى يَعَلَا فَيُمُوافَى وزن عَى ووَكَيْ قرار وق أَنى سال تقرير كيموافق" فاهش ميينة كي تغيير بهي ياتكلف تجيين ألا تكل موكى - (تسيرهان)

وْكِوْنَا يَاجِنُونَ الْجَالِيمَةِ وَالْحَوْلِ الورقَدِ مَيْزِهِ ما لاَجَاجِيتِ كَصَوَافِلَ من أَجِرو امہات الموشین کے گفر ول ہے باہر بھنے کی ممالعت عمومی کیس کے نمازیا جج یامنر ورہ ہے انباني كے لئے جي اير مذالين

شيعور آگي غلط جي.

و ولوگ جس کے دلوں میں نفاق کی جاری ہے لیکن طرحہ کا بیت میں مجموعی ممانعت مجھ

بيتي إس السائخ حضرت صديقة الكبري بنت صديق اكبرحبيية رسول الذصلي الذيبايية وللم ير طعن کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھرے لکل کر مکہ کو پہنچیس پھر مکہ سے بھرہ پہنچیس جہال جائب جمل کا دافعہ ہوا بیسارا سفر ممانعت آیت کے خلاف ہوا کیا ان لوگوں کوئیس معلوم کہاس زماند میں مدینه کی فضایرامن نبیس ربی تقی ۔ اُم الموضین کے مدینہ سے نگلتے ہی حصرت عثمان کوشہید کرویا گیااورمصردالول نے مدیندمیں ایسافساد مجایا کہ حضرت طلحہاور حضرت زبیر بھی خروج پر مجبور ہو کے اور مدینہ کو چھوڑ کر مکہ کو پہنچے اور انہیں دونوں بزرگوں نے حضرت عائشہ کومشورہ دیا کہ مىلمانوں كى خانەجنگى دوركرنے كے لئے بھر وكوتشريف لے جائميں جب حفزت عائشہ نے انْكَارَكِيالُوْ ٱيتَلَاخَيْرَ فِي كَلِيْرِ مِنْ نَجُواهُمُ إِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةِ اَوْمَعُرُوفٍ اَوْ اِصُلاحُ بَيْنَ النَّاسُ عاسمتدال كرت موع خروج كوخرورى قرار ديا\_اس مخوره ك بعد حفرت عا کشد بصره کوتشریف کے گئیں اور اس څرون ہی کے سبب حضرت عا کشہ کے ساتھیوں میں اور حضرت علی کے رفقاء بیں صلح ہوگئی لیکن عبداللہ بن سہایبودی منافق نے جوایے کو شیعان علی میں سے کہتا تھاصلح قائم ندر ہے دی اور دونوں جماعتوں میں فتندئی آگ الی کھڑ کانی کہ جنَّكِ جمل كاواقعة ظهور پذريموگيااورمسلمانوں ميں باہم برداكشت دخون ءوا۔ ہم نے اس واقعہ كا تذكره الني كتاب سيف مسلول بين مفصل طور يركر ديا ہے۔

### " فترح" كالمعنى:

تیمن کالفظ بردن سے نکلا ہے۔ بردن کامعنی ہے ظہور۔ اس جگہ تیمن سے مراد ہے اظہار زینت اور مردول کے سامنے بناؤ سنگھار کر کے نکلنا۔ این بچنج نے کہا تیمن کامعنی ہے۔ اٹھلا کر چلنا۔ اس لئے لا تیم جن کا تغییر کی ترجمہ کیا ہے اٹھلا کرنہ چلو۔

### وَورِجامِليت:

جابلیت اولی سے مراد ہے دورا سلای سے پہلے کا زمانۂ جابلیت اور جاہلیت دوئم ہے۔ اسلام کے بعد گناہ کبیرہ کا ارتکاب شعبی نے کہارسول الله سلی الله نلیہ وسلم سے اوپر حضرت عیسٹی کے زمانہ تک جاہلیت اولی کا دور تفار ابوالعالیہ نے کہا حضرت داؤ ؛ علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیدانسلام کا زباند کچاہئیے اولی کا زباند تھا۔ عورتیں انسی آبیسیں پہن کرتھی تھیں جو دونوں طرف ہے بغیر سلے ہوئے بھوٹے تھے اوران کا بدن دونوں طرف ہے بربند دیکنا تھا۔ تکرمہ نے حضرت این عہائی کا بیان گفتی کیا ہے کہ جاہلیت اُوٹی کا دو زبانہ تھا جو حضرت نوح اور حضرت اور نیس میان ہے دومیان تھا۔

وورجا لميت من بدنعلي كي ايتداء:

معترے آ دم کی آسل ہے وہ تعیلے ہوئے ایک پہاڑ پر رہٹا تھا دوسرا میدائی عاقبہ میں پہاڑی مردول کے جبرے شافنہ اور گورے متھ کر عورتیں برصورت تھیں اور میدائی باشندوں کی عورتی شیمن تھیں ادر مرد بدیمورت ۔

یاج بنیت ہے مراقِق از اسلام کا دورہے۔ (جس کی کوئی عدیندی ٹیس ) اعدے ا حصرت عثمان غنی \* کی شہادت اور حالات کا انتشار :

صديقدها نشأ وران كيساته وعشرت استغرا ورصفيد رشي القدمة بيسب في محسلت

تشریف کے میں تھیں، وہال حضرت عثان فتی ° کی شہادت اور بغاوت کے واقعات مے ا المت مسلمان موكس المورسلمانول كرباتهي افتراق سونقام سنمين مين فلل اورفته كالديشر يريشان كع موع عقاءاى عالت يل صفرت طلحاورة بيراورتعان بن بشراوركب بن ير واود پینردوسرے محابہ کرام مدینہ ہے بھا گ کر کا معقر پینے، کوظرۃ طالن مٹائن ال کے بخی آل ك ورب عقوال التي يوك جان بها كر مك معظم وي كان ورام الموضين هرت ما تشدي خدمت ميما حاضر ہوئے، اور مشور وطلب كيا، حضرت صديقة نے ان كو يدمشور ويا كرا پ لوك اس وفت تلك مدين طييت و كي جب تك كربا في اول معرب كل كرم القدوجية عركر الله بين الدووان عن تصاص لين عدر بدونت كانديش كي بوس أركبوع بين أوّا ب لوك يكوروز المكاجك جاكررين جهال اسية أبكوماً مون تجعيس، جب تك بدام الموثين النظام برقالون باليس، اورقم لوگ جو بحركوشش كريجة بهودال كى كروك بيلوگ امير الموشين ك محرو مع متفرق بهوجا كي ماويزا مير الموشين ان مع تضاص يا انتقام لين برتا يو ياليس. يد حفرات الل ير راضي جو محكة وراراده يعره ميلي جائع كاكبياء كيونك الل وفت وبال مسفيانوں كے تشكر رقع منظر النا مستراسته في وبال جانے كا تصد كر ليا تو أم المؤثين أس بحلى و وخواست كى كدائرظام حكوست برقر ارجوف تك آب كى تمار يدم اتحد بعمره يس قيام فرما كيل-اوران واتت قا تلان عثمان أورمنسدين كي قوت وشوكت اور معفرت علي كا أن يرجد شريل جارى كرف ست ب قالومونا خود في البلاغ كى روايت ، واضح بيه مياد رب كرفي البلاغ كوشيد ھفرات متند ہانتے ہیں، بنج البلاقہ میں ہے کہ حضرت امیر ستان کے بعض امی ب و وفقاء کے خودكها كماكرا آب ان لوگول كومزاد ب يما چنبون نے عثمان في يرجمله كيا تو مجتر يوگا اس پر حفزت ا بیر نے فرمایا کد میرے معالی ایش اس بات سے بے خبیس ہوتم کہتے ہو، تکر پیکام کیسے وہ جبکہ ه بعد پرسکن لوگ جھائے ہوئے میں اور تبہارے ناہم اور آس یاس کے اور اس کی ان کے ساتھ لگ عظے این الیک حالت میں ان کی مزا کے احکام جاری کر دول آؤافذ کس طور میرون کے۔ حضرت عا کشھ یقیہ کا سفر بھرہ اوراس کے مقاصد:

هفترت صدايقة مح اليك طرف هفترت على تجوري كالنداز وتقاووم ي طرف يهجي

معلوم تفاکر حضرت عثمان کی شهادت ہے سلیا توں کے تقوب زقمی ہیں، اور ان کے قاملون ا ہا انتقام لینے شہرتا تقریح امیر دلئو شیمی نگی طرف سے جھیوری و یکھی جاری تھی اور ان کے قاملون ا کہ قاطلان عقال آمیر المؤمنین کی جائس میں بھی شرک ہوئے تنے جو لوگ حضرت امیر الموشن کی جمیوری سے واقف ندین جائیاں کوائی معاہد شہراناں سے بھی شکامت پیدا ہورہی تھی ، ملکن قلاکہ پیشکو ووشکامت کی دومرے فینے کا آغازت بن جائے اس لیے اوگوں کو فیمائش کر کے صرکرنے اور امیر الموشن کوقوت بہنچا کھی ممکنت کو محتم کر سے اور با جی شکو و شکامت کو میں نے حضرت اور امیر الموشن کوقوت بہنچا کہ عام مانوں کے اس استفاد کو استقد ہو و شکامت کو مقد اس الموشنی میں الموشنی نے محتم کی مقد بھو اور ایسے شدید بھائے کے مسابقہ میں الموشنی نے معام میں الموشنی و و بھی فا ہم اور ایسے شدید بھائے کے مسابقہ میں الموشنی و و بھی فا ہم اس است میں الموشنی و و بھی فا ہم اس استفری ہے۔

### شيعول كاطوفان:

اس کے لئے اگرام المؤتین نے بھرہ کا مفرقارم کے ساتھاور پروہ کے آبھی بودت میں اختیارٹر مالیا تو اس کو جوشید اور روافش نے ایک طوفان بنا کر ڈیٹن کیا ہے کہا م الموثین نے احکام ٹر آن کی خلاف ورزی کی اس کا کیا جھاز ہوسکتا ہے۔

# فتنه باز ول کی کارروالی:

اً ہے منافقین اور مفسدین کی شرارت نے جوصورت بنگ ہاہمی کی بیدا کردی اس کا خیال کمی معرابیڈے وہم وگمان علی کی ڈیش قیا واس آ یت کی تغییر کے لئے اشادی کائی ہے آ کے وواقد جنگ جمل کی تفعیل کا بیر موقع نہیں چکر اختصارے ساتھ حقیقت والٹنج کرنے کے لئے بیری معادلکھی جاتی جیں۔

ہا جی فنٹول اور چھٹروں کے دفت ہوصور تیں ، اینٹس جیٹ آ یہ آرتی ہیں ان سے کو کی اتلی انسیبرے وٹیر بدنا فل ٹیٹس ہوسکا ۔ یہاں کھی صورت بیٹیٹن آ کی کہند بیند ہے آ ہے اور سائا سحا ہے گرام کی معین میں کرام کی معینے میں حضرت صدیقات کے مغیر بھیرہ کومنافقین اور مضندین نے حضرے امیبر الموشين على مرتفى كيسا مضعودت بكاذكراس طرح بيش كيا كديرسب اس لئ يعره جادب فين كدوبان ك فظر ما تعد الرآب كالتعابلة كرين الرآب امير وقت بي أوآب كافرض ہے کہ اس فتد کو آئے ہو صفرے سے معلود میں جا کر روکس، حصرت حسن وحمین وعبداللہ ان جعفر تعبدالله بن عماس صنى الله عميم جيس حاب كرام ني اس دائي سي اختال ف مجمي كيا اورمشور وبيديا كنآب الن ك مقابله بإنشكر كشي الن وقت تك تكرين جب تك منج عال معلوم نه وجائر مكر كثرات دوسرى طرف ماسنة نسينة والول كالتى وصفرت بلى كرم لافد وجيد بحي اي طرف ماكل او تر لظَّفر کے ماتھ لکل آ ہے اور پیشر پر اہل فقنہ و بفاوت بھی آ پ کے ماتھ نکلے جب بید حفزات بعرہ کے تربیب کیتی تو حضرت قعقاع کوام الموشین کے پاک دریافت عال کے لئے بجيجان انبول نے عرض كيا كداے ام الموشين آب كے يجال تشريف لانے كا كيا سب بوا باق صديقة ﴿ فَوْمَا إِنَّىٰ بُنُيَّ الْإِحْمَلاحُ بَيْنَ النَّاسِ ، لِشَيْ مِرِسِ بِيارِ سِيغٌ مِن اصلاح إن المناس كاداده ، يهال أنى مون بالرحفرة الله " اورزيير " كو يكى تعقاع ي يجلس ش با ليا قعهاع " في ان من يوجها كمآب كياجا بين بين انبول في عرض كيا كما الان عنان بر عد شرقی جاری کرنے کے سواجم کی فیش جاہے ، حضرت قعقان نے سمجھایا کرمیکا مقوائل وقت تک نیمن ہوسکیا جب بحد مسلمانوں کی جمنامت مظلم اور متحکم نہ ہوجائے ، اس لئے آپ حضرات برلازم ہے کدائن وقت و بمصالحت کی صورت اختیار کرلیں۔

ان بزرگول نے اس کوشلیم کیا، حضرت قعقائ \* نے جا کر امیر الموشین \* کواس کی اطلائے و سے دی ہور الموشین \* کواس کی افسد اطلائے و سے دی ہوئی بہت مسرور ہونے اور مطلمتن ہو گئے اور سب او گول نے وابسی کا قصد کر لیا اور تین روزاس میں شک تیس تھا کہ اب و وقع کا کہ اب و وقع دل میں شک تیس تھا کہ اب و وقع لیا اور تین میں شک تیس تھا اور حضرت امیر الموشین کی ملائلت حضرت طفی وزیر کے ساتھ ہونے والی تھی جس میں سے تھا اور حضرت امیر الموشین کی ملائلت حضرت طفی وزیر کے ساتھ ہونے والی تھی جس میں سے تھا اور حضرت امیر الموشین کی ملائلت حضرت طفی تاریخ کران گزری ، اور انہوں نے میں منسوب بنایا کہ تم اول حضرت عائش کی جماعت میں بیٹھی کران گزری ماور وردہ کی دورہ تا کہ وہ اور ایواک

اس فللانتی کا شکار بوکر صفرت علی سے لشکر پرٹوٹ پڑتی ان کی بید شیطانی جال پال پُل گئی اور حصرت علی کرم اندوج ہے کے شکر میں شال ہوئے والے مفسدین کی طرف سے جب حضرت صدر اینڈ کی جا محت پر محلہ ہوگیا تو وہ ہے بچھنے جس مغدور سے کہ بیر بسلہ امیر الموشین کے لشکر کی طرف سے بواجی کارروائی شروع بوگئی، حضرت علی کرم اللہ وجہدئے ہے ماجرا در کھا تو قال کے مواج ارون در باداور جو ماد شربا ہی تا کی انائلہ وانائلہ وانالہ وانالہ وانالہ وانالہ وانالہ وانالہ وانال کا بیش آتا افتا آگیا انائلہ وانالہ وان

خواض مضد مین و جوجین کی شرارت اور قت انگیزی کے نتیجہ نکس ان دونوں مقد س سر دادوں میں غیر شعوری طور پر قبال کا داقعہ بیش آ سمیا داور جب فائد قر دیوا تو دونوں ہی حضرات اس پر خت شکین اور ہے جعفرت صدیقہ عائش کو پیدا قد یاد آ جا تا تو اقام مقد س کدان کا دویت آ نسود کا سے تر اوجا تا تھا اسی طرح حضرت اجرا کموشین کی مرتفی کو بھی اس واقعہ پر خت صدر بیش آ یا مقدر فر داور نے کے بعد مقلو لین کی الاخول کود کھنے کے لئے تک ریاس سے کے سکتے تو ایوں پر ہاتھ مادکر میٹر مائے تھے کہ کاش شن اس دافقہ سے پہلے مرکز نسیاسیا اور کھن دوایات میں ہے کہ حضرت اس الدوشین جب قر آ ان میں بیا ہے بیا تا اور دواد میراند میں احد فی زواند الزید دائن الدور دوائن خید عن اس دوقال سے تر اوجا تا اور دواد

آیت مذکورہ پر بینتے پر دفاال کے ندفتا کر قرار ٹی بلوج ہے کی خادف ورزق ان کے نزویک ''گناہ جی یا سفر منوع تفایلکر کے نظفے پر جوافعہ نا گواراور حادث شدیدہ فیش آ ''میاس پر شیخی سٹا آگر اس کا سبب نشا۔ (بیسب دوایا مصاور پورامشمون تغییر روٹ المعافی سے لیا تحیاب ) دورے نوائع ''تحفظ عصم سے کمیلئے شرعی قواشین :

ا يك تحكم توبيده ياب كرعورتيل بالشدير شرورت البينة تحرول س بابهر تكليل-

وومراهم بيدويا كدم والورث كوندو يكح اور فورت م وكون وكلي

شریعت نے اگر کورٹ کو گئی مغرورے اور کی خاص صالت میں مز کھو گئے گی اجازت وی ہے تو اس سے بہ لازم نہیں آتا کہ شہوت پرستوں کو بھی حورت کی طرف و کچھنا جائز ہو جائے بنگہ شوہر کے ملاوو شریعت نے جن تھارم کے سائٹے آنے کی مورٹ کا کوئی محرم دشتہ وار بھنچا ہے اس ملی بیشرط ہے کہ فقتہ کا اندیشر شدہو شدا تھو استہ اگر کسی مورٹ کا کوئی محرم دشتہ وار بھنچا یا بھانچا بدھین جو تو اس کے سائے آتا تھی جائز گئیں فتنے کے خوف سے محرم سے کئی ہدوہ واجب ہوجاتا ہے اس لئے کہ زنام سے حفاظت کا بہترین فرزاید سکی بردہ ہے۔

چونھا تھم شریعت نے بیددیا کہ آگر کی فیر مردے بات کرنے کی ضرورت ہیں آ جائے تو پیدو کے چیچھ سے اس کے بات کر شمق ہے۔

یا نجوال بختم شرایعت سفر بیده یا کرمورت اگریشرورت کی ده پر تعریب یا بر نظارت - و سف کیزے کا برقدا وڑ حکر یا موٹی جا درشن لیٹ کر انگلے۔ عمدہ کیٹروں میں نہ نکے اور عطراور خوشبولگا کرنہ نکلے اور تیسری شرط بدلگائی کہ شوہر کی ایغیر اجازت کے نارے کنارے کنارے کنارے کنارے کا مقدون عورت کو درمیان سڑک چلنے کا نہ تن ہے اور نہ اجازت ۔ بیطیرانی کی ایک حدیث کامضمون ہے جو عبداللہ بن عراجے عروی ہے۔

حسن بھری قرماتے ہیں کہ جھے رسول اللہ علیہ سے بیہ بات بیٹی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خدا کی لعنت ہوا جنبی عورتوں کے یا جنبی مردوں کے دیکھنے والے اور دیکھنے والی پر اور جس کی طرف دیکھا گیا خواہ وہ مردیمویا عورت ہو۔

پردہ عورت کے حسب نسب کا محافظ ہے بے پردہ عورت اوراس کی اولا دمشکوک ہے پردہ دالی عورت کے خاوند کوا پنے بچر کے نسب میں شک کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا۔ اِ اَلْكُلْسَا فِی خَالَةِ فِ کَا اِنْ جَارِدگی كا مائم:

انگلتان کی ایک متالد کھا جس کا ترجمہ مصر کے ماہنامہ المتاریس شائع ہوا جس میں بیدتھا کہ متعلق ایک متالد کھا جس کا ترجمہ مصر کے ماہنامہ المتاریس شائع ہوا جس میں بیدتھا کہ انگلتان کی عورتیں اپنی آلمیس گی جنہوں نے اپنے دامن عصمت کو حرام کاری کے دھیہ ہے آلودہ نہ کیا ہو۔ ان میں شرم اور حیاء نام کو بھی نہیں اورائی آزادانہ زندگی بسر کرتی جیں کہ اس ناجائز آزادی نے ان کو اس علی شرک تا مائی از ادانہ زندگی بسر کرتی جیں کہ اس ناجائز آزادی نے ان کو اس مسلمان خوا تین پررشک آتا ہے جو نہایت دیا نت اور تھو کی کے ساتھ اپنے شوہروں کے زیر مسلمان خوا تین پررشک آتا ہے جو نہایت دیا نت اور تھو کی کے ساتھ اپنے شوہروں کے زیر فرمان رہتی ہیں اوران کی عصمت کا لباس گناہ کے داغ سے ناپا کئیں ہوتا وہ جس قدر افخر میں بیا ہوتا وہ جس قدر افغر بیا ہوتا ہو جس قدر افخر میں بیا ہوتا کہ بیاں ہوتا وہ جس قدر انگلتان کی عورت کے کلام کا ترجمہ تم ہوا)

خلاصه:

ا- يدكريد يردى سے فيرق اور فيستى بيدا بوتى بے۔

٢- زناه كادروازه كالي

٣- اولادحام مرتى ہے۔

س- حسب اورنسب ضائع بوجا تاسب

٥- شو بركوا في جوى براهمينان تين دبتا توول سے كيے محبت دے۔

۳ - ب بردہ بیوی سے جواولاد بیدا ہوتی ہے شو ہرکواس پر یقین نہیں ہونا کہ بدیمراہی بچد ہے اور طاہر ہے کہ جو گورت ہے پردہ پھرتی بواور غیروں سے کمل جول رکھتی ہو۔ اس کی اولاد پر کیمے لیقین موسکتا ہے۔

ے-اور جب اس پیریکا اس اولاد دو تا میں نہیں اور کی اس کے مرنے کے بعد اس پیریکا وارث مورہ میں ایشنی شد بار حال اولاد میراث کی ستی موتی ہے جس م کا پیریسراٹ کا ستی کیس موتا۔

۸ - بے پردہ تورت شوہر کی ماحت اور سکون اور اظمینان کا یا حث تہیں بتی۔ شوہر جب گھر آتا ہے تو بیوی کونٹا تب یا تا ہے اور پر بیٹان ہوتا ہے کہ ندمعلوم کہاں ہوگی۔ 9 - بے پردہ گورٹ ندشوہر کی خدمت کر تحقی ہے اور نداس کی اطاعت کر سکتی ہے۔

و میں دو جورت کے حوال میں اور میں اور میں اور میں اس میں ہے۔ ۱۰ بے بردہ مجرت اوالا در کی تربیت اور محرال بھی بیش کر سکتی۔

۱۱- بردگی با ایمی تصویرت اورزار کا کاسب بروبد بیلی کالازی تیمیر ب. ۱۱- بردگی با یکی اورزار کا کامیر برده ایرش کے نئے موریت کو جنوث اور کر اور قریب پر

آماده كرفى بكري بابرجات كالبب عجب بهان بناتى ب

۱۳- جس کا اثر اولاء پر پڑتا ہے۔ اولا وجمی وی کوے کی جو ماں کوکرتے و کھے گی۔ ۱۴- جس قدر ہے پروگی بڑھتی جائے گی ای قدر ہے حیائی اور بے قیرتی بڑھتی جائے گی جس کا اور کی تیجیز تحوست ہے اور طاقعان اور محلہ شی بدنا می اور ہے مزتی ہے۔ ۱۵- حتی کہ اس گھرانہ ہے حیارہ اور شرم اور محسست اور غیرت کا خاتر ہو جاتا ہے۔ افائلہ و انظال کے دید فون ک

فو بی جمرتی کے لئے مرد لئے جانے ہیں مورستہ نہیں کی جاتی آئے تک دیما ہیں گ جادشاہ نے مورتوں کی فوٹ بنا کردشن کے متنابلہ کے لئے بھی بھی بورتوں کی فوج ٹیس جھجی۔ مہدہ مورتوں کے لئے قید تیس بلکہ ان کی عصمت اور عشت کی خفاعت کا ایک قلدہے۔ ہے یو دگی سے کوئی و نیادی اور مادی ترقی حاصل تیس جو کتی بلکہ اخلاقی سنول اس درجہ تک پہنچ جا تا ہے کہ اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا آئے کل متمدن اقوام کا حال ہیہ کہ چید چید پر تابع گھر قائم ہو گئے ہیں جن ہیں نوجوان مرداور عورتیں جمع ہو کراپئی نفسانی خواہشیں پوری کرتے ہیں اور ایک شخص کی اجنبی عورت سے چیت جا تا ہے اور اس کا شوہر دیوث بھی وہاں موجود ہوتا ہے اور سب پھھا پی آئی مخربی ممالک ہیں دن بدن حرامزادوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور اب یکھی خیرت نہیں آئی مخربی ممالک ہیں دن بدن حرامزادوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور اب یکھی سنتے ہیں آیا ہے کہ پعض مغربی ممالک ہیں اب سرئے کوگوں کوزنا کرتے دیکھا جا تا ہے گویا کہ مرداور عورت بہائم کی طرح ہوگئے ہیں جس طرح آبک جانور کوگی مادہ سے جفتی کرنے کے کئے سمی بند کمرہ کی ضرورت نہیں۔ (مارنے کا مرطوی)

و الحِبْنَ الصَّلُوةَ وَالْتِيْنَ الزُّكُوةَ وَالْطِعْنَ اللهَ وَرَسُولُهُ ترجمہ:اورقائم رِکھونمازاوردی رموز کو قاوراطاعت ش ربوالله کی اوراس کے رسول کی

اركانِ اسلام كى پابندى:

لیکنی اوروں سے بڑھ کران چیزوں کا اہتمام رکھو۔ کیونکہ تم نبی سے اقرب اور اُمت کے لیے موسد ہو۔ تغیر مثانی ﴾

اور نماز قائم کرو اورز کو ۃ اوا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرماں برداری کرو۔ لیعنی تمام اوا مرونواہی کی یابندی کرو یکی تفقو کی ہے جو تمہاری فضیلت یاب ہونے کی ضروری شرط ہے۔ (نفیرعبری)

إِنَّهَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِينُ هِبُ عَنْكُمُ الرِّجُسَ اهْلَ الْبِينِ

ويطهركم تطهيرا

تر جمہ: اللہ یہی چاہتا ہے کہ دور کرے تم سے گندی با تیں اے بی کے گھر والواور سخرا کر دیتم کوایک سخرائی سے

از واجِ مطهرات كيليِّ اعليٰ اخلاقی مرتبه:

یعنی الله کا ارادہ ہے کہ ٹی کے گھر والوں کوان احکام پڑمل کرا کرخوب پاک وصاف کر

دے اور اُن کے وَتبہ کے موافق ایک تبنی سفائی اور اخلیق سخر اِنی عظافریا ہے جو دوسروں ہے متاز وفائق ہوجس کی طرف یکھیکوسٹیز کے بعد تنظیمی کا براشا روفر مایا ہے بیٹلیرونز ہاہے اُس حتم کی تیس جو آیت وضور میں و کوئین ٹریڈ ریکھیکو کٹیڈ و کیا تیوز فضیکا نامندیک نامندیک (فاحسدیک اُس میں مواد سے یا بدر کے تصدیمی کیا گئے تو اندال رکوئ اس سے مواد سے بلکہ یہناں تعلیم ہوتا ہے اور جس کے تصول کے بعد دوران کی اور کرکے اور کی المراج سعموم تو تھیں جوکس اولیا والد کو خاصل ہوتا ہے اور جس کے تصول کے بعد دوران کی طرح سعموم تو تھیں فن جاتے بال محفوظ کہا ہے تیس جنانی فیانی اللہ ایک اللہ اور کیا اور اُن کے اللہ سے کہا کہ اللہ اور اُن کے اللہ ا

### الل بيت مين از واح يقييناً واخل بين:

( عنيه ) اللم قر آن يس مرركر في والعالم الك الحد ك التراس عل على وشرفيس ہوسکنا کہ پہاں اہل ہیت کے عالول میں از واج مطہرات یقیدی واٹل جیں۔ کریک آ بت مرا ے پہلے اور بیجھے بورے رکوع شن قمام تر خطابات أن بى سے جونے جن اور بوت كى أسبت بحى بيلي على اورة ك وكارتداق النويكي عن ادرة ك والقراق عالف فالنويكي ہر ان کی طرف کی گئی ہے اس کے عذاوہ قر آن میں سیافٹٹا محوماً ای سیاق میں مستعمل ہواہے۔ حفرت ابرائیم بدائن کی بیوی مارہ کو خطاب کرتے ہوئے مالک بال الدار نے فرماما التعجيرين صن أهر الله وتعسم اللهو وبركاته عكيكفي أهل البيني (حور يندرن المطاقة موست باوجود بدك نظامية سے تكل يكل مكل مكل مكل مكرعدت منطقت بوت سے سے بہلے بیوت كى نسبت أسى كى طرف كَي كُل حِمَّا تِحِيْرُ مايا" أَكِنَّ خُبِرِجُوهُ فَيَ مِنَ يُكِنِّوْ تِهِنَّ "(هاق رَرُو)) معرت بوسف - كالصدين بيت كوز ليخ كالمرف منوب كيا- وكالوكافة المتي هو في يتيقه الايساد ماري م بهر طال الل بیت مین اس جگ از واج مطهرات کا داخل بونا تقیٰ ہے جگ آبت کا فطاب اُولا اُن بی سے ہے لیکن چونکہ اولا وودلہاد بھی بچائے تود دہلی بیت گھر والوں میں شامل الیں بلک بھل حیثیات سے وواس لفظ کے زیادہ ستحق میں۔ جیسا کہ مند احمد کی ایک روایت میں اس کے فقط سے طاہر موٹا ہے۔ ای لئے آپ کا حضرت فاطر یکی جس

ا سے اہلی بیت (نجی )انڈیم ہے گئدگی کودود کرٹا اور کائل طور پریم کو پاک کرٹا جا ہتا ہے۔ سیکل م معینا لی ہے (پہلے کام ہے وابست قبیں ہے )اس کلام کائھم امبات الموشین کو گلی شال ہے اور اولا ورسول انڈیسٹی الڈیٹلے وسلم کو تھی۔ای لئے نہ کرکا شفائی میں تو استعمال کیا گیا ہے۔

سابقداحكام كالمقصدة

ے کاؤم سابق کلام کی علمت کے طور پرؤ کر کیا گیا ہے گویا اول فرماؤ کرتم کوجوادا اسر توائی کی بایندی کرنے اور تھو گئا افقیار کرنے کا تھم دیا گیا وہ تم سے اور تمہارے علاوہ ووسرے اہلی میت سے رجس لین تکل شیطانی کودور کرنے کے لئے دیا گیا ہے۔

رجس سے مراد ہے عل شیطانی تعین کتا داور ہر وحرات جس میں کوئی شرق یا ایک شیعی برانی ہوجوانڈرکو تا پسندیدہ ہو۔ دعیہ عربی ا

الل منت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ ہا آیت با جماع سحابہ کرام ازواج مطبرات کے تن عی عازل ہوتی اور اس آیت میں الل بیت تی ہے آپ کی پیچیاں مراد ہیں اور تطبیر ہے تاکی گئیس اور تیا دانشہ کو حاصق ہوتا ہے کہ حقود پر تورسلی افضہ طیہ وسلم و عاما تا گا کرتے تھے۔ اللّہم اجعل دوٰ ق الل محمد قو تا، اے افتداً لی تھے کا روق بقود تو سال یہوت کردے اور قدر تو سے وہ دوُق ہے جس سے بینار کوایت گر رہ و جائے اور فاشل کی تھے تا واری مطبرات کردے اور توسی کہ آل تھی۔ میں اور وان مطبرات میں واش میں اور بید عافرے سے کی طرح از واج مضبرات کی واش میں شکہ کیس کہ آل تھی۔

#### حديث نساءا يك شبهاوراس كاازاله

حفرت تکیم الامت تقانوی رحمداللہ اپنے ایک وعظ بیل فرماتے ہیں مہال بعض لوگوں کو ایک حدے سے شروہ گیا ہے وہ یہ کہ حضور پر قور سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حفرت علی اور حفرت فاطمہ اور شعین کواجی عہادی داخل کر کے فرمایا۔

اللَّهِم هو لاء اهل بيتي (استالنَّديهِمرِسَاللَّ بيت إلى)

الراس بعض التخديد من الدون مطهر المن المرادات مطهر المتناقل بيت بين والل أيس ما التكريد من من التكريد من التكريد من المراد التناقل بيت بين التن المؤلى التناقل بيت بين التن المؤلى التناقل بين التن المؤلى التناقل بيت التن المراد التناقل المين التناقل التناقل التناقل التناقل المين التناقل التناقل المين التناقل المين التناقل المناقل ال

حضور پُر تور سنة حضرت على اور حضرت فالحمد اور حسن اور حسين رضي الله عنم كوايك جاور من سلة كريده عاكى الملهم هؤلا اهل بهتني الغ تاكداس وعائد وربيد مي حضرات بجي از وان مطهرات كرستها كروه وفيت وكرامت بين تربيك بوجا كي جوالله في بي كران كران كل القاراد وفر بايا ب

جس طرح اساویت میں هنترسته علی اوران کی اواد وکوعیاء علی واخل کر کے دعا کرنے کا ذکر آیا ہے ہی طرح بعض روایات علی مشترت عباس اوران کی اواد کے متعلق بھی آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عباس کواوران کی اواد دکواپئی گسا و ( کمبل ) عمل واشل کر کے وعافر مائی ۔

النا مختلف دعا ڈن ہے آ ہے کا مقصد ہے تھا کداز دائ مطہرات کے سکے سماتھ دوسرے امراء دا قارمیے بھی اس جمت اوز کرامت میں داخل ہوجا کیں۔

خلاصہ کلام بیک الل منت و جماعت کے فرو بیک اٹل ہیت کے مقبوم نیام ہیں حضور پُر نور کی افروان مطبرات اور فریت اور اولا داور بنی الابنام مہب داخل ہیں اور سب ای بشارے اور کرامت بیل شریک اور داخل ہیں کیونکہ قاعدہ مسلمہ ہے۔ انھم قالعوم اللفط الانھومی السبب بھنی اعتبار عموم نفظ کا ہوتا ہے نہ کے خصوص سب کا آبیت کا نزول اصالہ: اگر چداز واج مظہرات کے بارویس ہواہے گر عموم لفظ کی وجہ سے اور حضور پڑ آورکی وعا کی وجہ سے تمام ایلی میت کوشائل کیا گیا ہے۔ اسادات ہوسنی،

اهل البیت درسول الله کے گورے اور کے معاور مقائل کے زویک احبات المونین مواد میں ۔ حضرت این عباس کا قول سعید بن جمیر کی مدایت ہے گئی سبک آیا ہے۔ حضرت این اعباس نے (انگل البیت کے مفہوم سے تعیین کیلئے) آیات و کو آزان منافین نے الفونین کی رہا تھا وہ اللہ الفونین کی آیات کے سیات و قرمائی رواہ ایمان ابی حاتم وروی ایمن جرم گئی مگر مدہ تحوہ ان حضرات نے آیات کے سیات و سیات ہے بھی ای پر استداؤل کیا ہے۔ لیکن کو رقول کے ساتھ تھم کی تقصیص کیسے ہوگئی ہے جب کہ تعظیم مرد کر مخاطب کی استعمال کی گئی ہے (اس ہے معلوم ہوا کہ آیات کا تھم مردول کو بھی شامل ہے اور ابلور تعلیب نے آرکی تغییر وکر کی گئی ہے۔ مترجم)

حضرت علی و فاطمه وحسنیس رضی انده مجھی انل بیبت بین و اضل میں اسلام میبت بیش و اضل میں اور احتراب اور احتراب کی آیک جماعت کا تول ہے جن بین جاہد مسین و الحق میں انده موران العین کی آیک جماعت کا تول ہے جن بین جاہد مسین کے ایک جماعت کا تول ہے جن بین جاہد مسین کے دوران و بھی شال میں کہ دوران موران الدین کی اولی مسین کے دوران کی دولیت ہے کہ در سول الدین کی الدی کے دوران کی اولی کی اولی مسین کے دوران کی موران کی الدین کے دوران کی میں میں میں الدین کی الدین کے دوران کی میں میں الدین کی الدین کی الدین کی الدین کے دوران کو بھی جا در میں داخل کر ایا ۔ بیم میں آئے ہے ہے گئی الدین کی میں الدین کو بھی دائیں کو بھی دائیں کو بھی داخل کر ایا ۔ بیم میں آئے آ پ نے اس کو بھی دائیں کہ بھی آئیں کہ بھی کہ جسب آئیں کہ دین کہ بھی دائیں کو بھی دائیں کی بھی کہ جسب آئیں کہ دین کی دائیں کو بھی کو بھی دائیں کو بھی کو بھی دائیں کو بھی کو بھی دائیں کو بھی دائیں کو بھی کو بھی دائیں کو بھی دائیں کو بھی دائیں

 اے انتہ بیر ہیرے گھر والے اور میر سے خاص لوگ جیں ان سے گندگی کو دور فریا دے اور ان کو کا فی طور پر یاک کر و ہے۔

حضرت ام سلمدگی دوایت ہے کہ جب آیت باتگا ڈیوند کا ڈیاڈویٹ منتقابلیونٹی کفال البیکٹو الح ٹازل ہوئی تورسول اللہ سلمی انتہ علیہ وسلم نے مخل اور فاطر اور حسن اور حسین کوظئب کیا اور کمبلی جس وافل کر لیا۔ بجر فر بایا اے اللہ یہ میرے ایل بیت جی ان سے گندگی کو دور کر وسے اور ان کو کامل طور پر یا کے کرو ہے۔

#### از دایج واولا دسب ابل بیت بین:

شرگورہ احادیث اوران جسمی وہری اخبارے آیت تعلیم کی معفرات او بھر (حضرت علی دھفرت سیدہ معفرت جسمیٰ ، حضرت جسین کے ممائنے تعلیم نابعت بیش ہوتی۔ المی اور مابعد کا کام بھی اس تعلیم سے انکاد کر دہاستے اور عمرف وافعت کی شہادت مجھی اس کے خلاف ہے۔ ایس شریق سے لفظ کا اطلاق صرف بولیوں پر ہوتا ہے۔ اولا واور دور سے تھر والے فریلی عور پراس میں آ جاتے بیم - بولیوں کے تواد ہے کے مکان (یا کرے ) عام طور پرانگ انگ ہوتے ہیں۔

حصرت ابراہم علیہ السلام کی بیوی سارہ کو خطاب کر کے ملائک نے کہا تھا انگھیڈی مین تعریف کیڈیٹ اللہ و کرکٹ علائکٹر آخل ایڈیٹ کیا تھے اللہ کے تکم پر تعجب ہور با سبے۔ اے گھروالوقم پرانشکی وحت ہے۔

تن ہات ہیں کے درقمار کتام اگر چدا حیات الموشش پر والات کر دری ہے لیکن آ بہت تظمیر سب کیشنائل ہے حضرت ام سلمہ نے فرمایا تھا میرے گھریش آ بیت اِنگا کا بُولائو لیکناؤٹو لیکناؤٹو لیک عَنگُولائیٹ کَا لَکُ لِیکٹِ تازل ہوئی ۔ تو رسول اللہ سنی اللہ علیہ دستم نے فاطمہ اور علی اور حسن اور حسین کو جوایا بھرفر مایا بیلوگ میرے اللہ بیت ایس۔ بٹس نے عرض کیا یار سول اللہ میں بھی الل بیت بھی سے جول فرمانے کیوں تیس ۔ افشا عائشہ۔

رواہ البغوی دغیرہ۔ بیصدیث دلالت کردہ ہے کے اہل ہیں۔ بٹس سب داخل ہیں ہور افشا والفہ کالفظ (امپیستنٹن کے لیے نیس بلکہ تحقیق اور ) تنجرک کے لئے استعمال ہوا ہے۔ حضرت زید بن ارقم نے فرمایا رسول اللہ ملی اللہ علیہ رسلم کے اٹل بیت وہ سب لوگ تھے جن پرصدقہ کا مال (لیٹا) حرام کر دیا گیا تھا بعنی اولا دعلی اولا د جعفر، اولا دعلیٰ ، اولا د عناس اوراولا دحارث بن عبدالمطلب ۔

الناه كندگى ہے:

تطبیرے مراد ہے دنیا ہیں گناہوں کی نجاست سے پاک کرنااور آخرت ہیں مغفرت فرمانا۔
اللہ نے آیات فدکورہ میں امہات الموشین کو پیض چیزوں ہے منع فرمایا بعض با توں
کے کرنے کا تھم دیا تا کہ رسول اللہ کا گھر والا کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرے اور سب کے سب
متقی ہوجا کیں \_ بطور استعارہ گناہوں کو گندگی اور تقوی کی کو طہارت فرمایا کیونکہ گناہ کرنے
والے کی گناہوں ہے ای طرح آلود کی ہوجاتی ہے جس طرح جسم نجاست سے آلودہ
ہوتا ہے اور مقی ایہا ہی یاک صاف ہوتا ہے جس طرح کیٹر اپاک صاف ہوتا ہے۔

مستعمل ياني:

چونکہ گناہ اور گندگی ہیں بہت گہری مناسبت ہے ای لئے امام ابوضیفہ نے فرمایا کہ پانی کا استعمال خواہ رفع حدث کے لئے کیا گیا ہو یا بطور تو اب (وقربت) بہر حال مستعمل پانی نجس ہوجا تا ہے۔حضرت عثمان کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا جواتی می طرح خوب وضو کرتا ہے اس کے گناہ اس کے بدن سے نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ تاختوں کے بینے سے بھی خارج ہوجاتے ہیں (اور پانی کے ساتھ بہہ جاتے ہیں) منفق علیہ۔

جھزت ابو ہریرہ اوی جیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوسلم بندہ (یا فرمایا موشن بندہ) وضو کرتا ہے اور مندوعوتا ہے تو اس کے چبرے سے پانی کے ساتھ آ کھی۔ کے گناونکل جاتے ہیں۔الحدیث بدواہ سلم۔

#### شيعون كاغلطاستدلال:

شیعہ کہتے ہیں کہ بیا بیت ثابت کردہی ہے کہ علی اور فاطمہ آور حسن اور سین معصوم تھے اور رسول الله تسلی الله علیہ دملم کے خلفاء مہی تھے دوسرا کوئی خلیفہ نہیں ہوسکتا۔ اور اُنہیں حضرات اربعہ کا اور ال کے بعد (ان کی کس کے )دوسرے امامول کا ہی اجماع معتبر ہے۔ شیعہ کہتے ہیں اللہ کا اراوہ مراوسے منفک قیمی بونا (لیمنی الله جس چیز کا اداده کرتا ہے اس کا پیرایونا لازم ہے) اور حسب صراحت آبت اللہ اللہ ربیت کو طاہر بنانا چاہتا تھا اس کے اللہ ربیت کا مصوام ہونا ضروری ہے۔ گزایر گار پاکسٹیس ہوتا اور صعمت امامت (لیمنی خلافت) کی شموط ہے اور چینکہ الدیم اور عمر اور عثمان بالا بھارع معصوم ندیتے اس لیے خلافت کا انتخابی مرف الل میت کو تھا۔ شیعہ فرق کا استولائل فلند ہے۔

آیت کا نزول امهات الموشن کے لئے دوا۔ ہاں پیچاروں بزوگ بستیاں بھم آیت بھی واٹل ہیں۔ آیت مصمت پرولالت ٹیش کرتی (اراد وتھی کا بھی عطار مصمت کیس) دیکھوآیت وضو بھی بھی است کوخطاب کر سے فریلیہ مالئر بند الطابق میک عقاباتی میں عزب و کا بھی ڈیڈ ایکٹر المانی است اسلام ہے کو اللہ تم پر کوئی فی النائیس جا بتا بلکتم کو پاک کرنا جا بتنا ہے (انو کیا ساری است اسلام ہے کو اس آیت کی دوشنی میں مصوم تم اردیا جا سکائے۔

اگر شہر کیا جائے کہ آرے تطہر کا تقاضا تو گئا اول سے پاک کرنے کا اراوہ الہید ہے

(مینی افقہ کنا ہوں سے تم کو پاک کرنا چاہتا ہے) اور آیت وضوہ کا مطلب ہیں کہ اللہ تم کو

خیاست اور غلاظ ہے جو بیسے پاک صفاف کرنا چاہتا ہے اگر تم وضوکرو گے (تو بدنی نجاست

دور ہوجائ گی) ووثوں آ بیموں بیل ایک تم کی تطبیر تیاں ہے تکر رید شہر ہے اصل ہے دونوں

آ بیموں میں انفذ کا اراد قطبیر شروط ہے تو نجاست بدنی سے پاک ہوجاؤ کے ای طرح اسے

اللی بیت تم تقوی افقیاد کرو کے تو گنا ہوں سے پاک ہوجاؤ کے سبی وجہ ہے کہ جمن طرح

اللی بیت تم تقوی افقیاد کرو کے تو گنا ہوں سے پاک ہوجاؤ کے سبی وجہ ہے کہ جمن طرح

منا تعدل سے طہادت حاصل کرنے کے لئے اللہ نے پانی کے استعمال کا ظریقہ جا ویا اس نے تقوی کا کا طریقہ بنا ویا اس نے تقوی کا کا طریقہ بنا ویا اس سے تقوی کا کا طریقہ بنا ویا اس نے تقوی کا کا طریقہ بنا ویا اور باطن کو پاک رکھے کے لئے اس نے تقوی کا کا طریقہ بنا ویا اور فراویا فلا خوش میں جس طریقہ بنا دید بدن یائی کے استعمال سے طریقہ بنا ویا اور زمان کا خریقہ کی کے استعمال سے طریقہ بنا ویا اور میان کی برسوق ف ہے۔

ا مامت (لیخی خلافسعہ ارضی) کے لئے مصمستہ شریح تیں ہے۔محصوم کی موجود گی جی غیر معصوم خلیف ہوسکتا ہے۔ دیکھو حضرت انشوشک اور حضرت داؤ دیکے موجود ہونے کے ہا وجود طالوت کوخلیف (باوشاہ) بنا دیا تمیا تھا۔ آبت جس آباہہ وکڈاک ٹیکٹر شکیفٹ اوڈ اللہ تاکہ ڈیکٹ آنگوٹ ٹائٹ نائٹ (باوشاہ)

#### عورتول كيلئے جہاد كا ثواب

ایک روایت میں ہے کہ ان کے لئے ان کے گھر بہتر ہیں۔ ہزار میں ہے کہ عورتوں نے حاضر ہو کر رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم ہے کہا کہ جہادوغیرہ کی کل فضیلتیں مرد ہی لے گئے ،اب آپ ہمیں کوئی ایباعمل بٹائیں جس ہم مجاہدین کی نضیلت کو پاسکیں۔آپ نے فر مایا تم میں سے جوا ہے گھر میں پردے اور عصمت کے ساتھ پیٹھی رہے وہ جہاد کی نضیلت پالے گ۔

عورت كيلية قرب الهي:

تر مذی وغیرہ میں ہے حضور صلی اللہ علیہ دسلم فر ماتے ہیں، عورت مرتایا پردے کی چز ہے، یہ جب گھرے باہر قدم ذکالتی ہے تو شیطان جھا نکتے لگتا ہے۔ بیرس سے زیادہ خدا سے قریب اُس دفت ہوتی ہے جب کہ بیرا پے گھر کے اندرونی تُجُر سے میں ہو۔

عورت كي افضل نماز:

ابوداؤد وغیرہ میں ہے مورت کی اپنے گھر کی اندروٹی کوٹھری کی نماز ، گھر کی ٹماز سے افضل ہےاور گھر کی نماز تھن کی نماز ہے بہتر ہے۔

ة ورجابليت كرتوت:

جابلیت میں عورتیں بے بردہ پھرا کرتی تھیں۔اب اسلام بے پردگ کو حرام قرار دیتا ہے۔ناز سے اٹھلا کر چلنا ممنوع ہے۔دو پٹیا گلے میں ڈال کی لیکن اُسے لیمٹائییں،جس ۔۔گردن اور کا ٹول کے زیورات دوسروں کی نظر میں آئیں، یہ جابلیت کا بناؤتھا جس سے اس آیت میں روکا گیا ہے۔

حضرات حسنين كي فضيلت:

این الی حاتم میں ہے کہ حضرت علی دختی اللہ عند کی شبادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عند کوظیفہ بتایا گیا۔ آپ ایک مرتبہ نماز پڑھارہے تھے کہ بنواسد کا ایک شخص کو دکر آیا اور تجدے کی حالت میں آپ کے جسم میں خنج گھونپ دیا۔ جو آپ کے زم گوشت میں لگا جس سے آپ کئی مہینے پیاررہے جب استھے ہو گئے تو مجد میں آئے منبر پر پیش کر خطبہ پڑھا جس میں فر مایا اے عراقیو!

ہمارے بارے میں فوف خدا کرو۔ ہم تمہارے حاکم بیں بتہارے مہمان ہیں، ہم اتل بیت ہیں

جن کے بارے میں آیت افکا کیڈیڈیڈاللہ ایڈ جب منتکہ الوجس اُفکی البینیہ ویطفہ کے تظاہیر کے اُن کے اُس کے میں اُن کی اُن کی اُن کی ان کی اور اس مضمون کو باربارا واکیا جس می مجدوالے روٹ کی ایک شامی میں مورد کا اتراب کی اُن سے مورد کا اتراب کی آیت تظیم نہیں پڑھی؟ اس نے کہا ہاں۔ کیا اس سے مرادتم ہو؟ فرمایا ہاں۔

آیت تظیم نہیں پڑھی؟ اس نے کہا ہاں۔ کیا اس سے مرادتم ہو؟ فرمایا ہاں۔

#### ازواج كوخصوصى خطاب كي حكمت:

#### رِجس كامعنى:

افظ رِجُس قر آن میں متعدد معانی کے لئے استعال ہوا ہے، ایک بیگہ رجس بتوں کے معنی میں آب اور بھی نجاست معنی میں آبھی غذاب کے معنی میں بھی نجاست معنی میں آبھی خارب کے معنی میں استعال ہوتا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ہروہ چیز جو شرعاً یا طبعاً قابلِ نفرت بھی جاتی ہووہ رجس ہے، اس آیت میں یہی عام معنی مراد ہیں۔ (برمحیط) معنی مراد ہیں۔ (برمحیط) حصر سے عکر می کا چیل ج

حضرت تکرمہ تو باز ار میں منادی کرتے تھے، کہ آیت میں اہلی بیت سے مراداز واج مضبرات ہیں، کیونکہ میرآیت انہی کی شان میں نازل ہوئی ہے،اور فرماتے تھے کہ میں اس پر مباہلہ کرنے کے لئے تیار ہوں۔

### مختلف اقوال میں تطبیق:

این کثیر نے اس مضمون کی متعددا حادیث معتبر انقل کرنے کے بعد فرمایا کردر حقیقت ان دونوں اقوال میں جوائم آننسیر سے منقول ہیں کوئی تضاونییں جن لوگوں نے بیر کہا ہے کہ سے آیت ازواج مطہرات کی شان میں نازل ہوئی اور اہلی بیت سے وہ مراد ہیں سیاس کے منافی نہیں کہ دوسرے حفرات بھی اہلی بیت میں شامل ہواں، اس لئے سیح بجی ہجی اہلی بیت میں شامل ہواں، اس لئے سیح بجی ہی ہے کہ لفظ اہلی بیت میں ازاواج مطہرات بھی واغل ہیں ، کیونکہ شان نزول اس آیت کا وہی ہیں اور شان نزول کا مصداق آ بیت میں داخل ہونا سمی شبر کا متحمل نہیں، اور حفرت فاطمہ وعلی و سن و حسین رضی الله عنہ بھی ، ارشا دنبوی علیہ السلام کے مطابق اہل بیت میں شامل ہیں۔ اسلوب قر آن کی ولالت:

اوراس آیت سے پہلے اور بعد بیس دونوں جگد نساہ النبی سلی اللہ عنیہ وسلم عنوان سے خطاب اور
ان کے لئے صیغے مؤنث کے استعمال فرمائے گئے ہیں ، سالیقہ آیات بیس فکلا تعضفی بالقول کے
آخر تک سب صیغے مؤنث کے استعمال ہوئے ہیں ، اور آ کے پھر واڈ کُون مَا یُتلیٰ بیس بصیغہ کا میں میں میں میں میں میں میں خطاب ہوا ہے، اس درمیانی آیت کو سیاق و سباق سے کاٹ کر بصیغنہ مذکر کم اور
یکھے آگئے فرمانا بھی اس پرشاہ ہوی ہے کہ اس بیس صرف او وائ ہی داخل نہیں چھر جال ہی ہیں۔
انظم میرکا مطلب

آ یت ذکورہ ٹیں جو یفرہایا ہے کہ لیکنجب عنگم الرِّجس اَهٰلَ الیّتِ وَیُطَهُو کُمْ تَطْهِیْراً.
طاہر ہے کہ اس سے مراویہ ہے کہ ان جدایات کے ذریعہ اغیادا معاصی اور
قبائے ہے تق تعالی اہل بیت کو تحفوظ رکھے گا ، اور پاک کردے گا ، خلاصہ یہ ہے کہ تظمیر تشریعی
مراد ہے ، تکوی تی تظہیر جو خاصر انہیاء ہے وہ مراد نہیں ، اس سے بدلازم نہیں آتا کہ بیسب
معصوم ہوں اور ان سے انبیا علیہم السلام کی طرح کوئی گناہ سرز دہونا ممکن شہو ، تکوی نی طمیرکا
جو خاصہ ہے ، اہل تشیع نے اس آبت میں جمہورا مت سے اختلاف کر کے اول تو لفظ اہل
بیت کا صرف اولا دو عصبات رسول کے ساتھ مخصوص ہونے اور ازواج مطہرات کے ال

ے خارج ہونے کا دعویٰ کیا، دوسرے آیت بذکورہ میں تطلیم سے مراد ان کی عصمت قرار دے خارج ہونے کا دعویٰ کیا، دوسرے آیت بذکورہ میں تطلیم سے مراد ان کی عصمت قرار دے کر اہلی بیت کوانبیاء کی طرح معصوم کیا، اس میں عصمت کی تعریف اور اس کا انبیاء اور ما کا منبیاء اور ما کا انبیاء اور ملائکہ کے ساتھ مخصوص ہونا اور ان کے علادہ کسی کا معصوم ند ہونا دایا کل شرعیہ سے واضح کر دیا ہے۔ اہلی علم اس کود کھر سکتے ہیں، عوام کواس کی ضرورت نہیں۔ (معارف متی اٹھ)

صحابه كرام رض الدعنم كي فضيلت الل تشيع كي كتب مين:

شیعوں کی ایک حدیث میں میفضیلت صحابہ کے لئے بصیغہ ماضی وارد ہوئی ہے وہ صدیث طویل ہے جوفروں کا فی کلینی جلداول مطبوعہ اول کشور کتاب الجہاو میں صحابہ کے متعلق معقول ہے۔ میحدیث امام جعفر صادق سے مروی ہے جومہا جرین صحابہ کے فضائل اور محامد پر مشتمل ہے جس میں صحابہ کے متعلق اللہ کے لیے المذین اخبر عنہ ہو ہی کتابہ انہ ادھب عنہ المرجس و طهر هم تطهیبوا لیجنی ان لوگوں کے متعلق اللہ نے اپنی کتاب میں میریان کیا ہے کہ اللہ نے ابن سے ناپا کی کودور کرویا اور ان کو توب پاک کردیا بعداز ال امام جعفر صادق نے مہاجرین کو آیت مُخمَّد دَّسُولُ اللهِ وَ الَّذِیْنَ مَعَهُ اَشِدُ آءُ بِعَدادُ اللهِ وَ الَّذِیْنَ اَمْدُولُ اللهِ وَ الَّذِیْنَ مَعَهُ اَشِدُ آءُ بَعَدَ اللهِ وَ الَّذِیْنَ مَعَهُ اَشِدُ آءُ بَعَدَ اللهِ وَ الَّذِیْنَ مَعَهُ اَشِدُ آءُ بِعَدادُ اللهِ وَ الَّذِیْنَ اَمْدُولُ اللهِ وَ الَّذِیْنَ مَعَهُ اَشِدُ آءُ بِعَدادُ اللهِ وَ الَّذِیْنَ اَمْدُولُ اللهِ وَ الَّذِیْنَ مَعَهُ اَشِدُ اللهِ وَ الَّذِیْنَ اَمْدُولُ اللهِ وَ الَّذِیْنَ مَعَهُ اَشِدُ آءُ اللهِ وَ الَّذِیْنَ اَمْدُولُ اَ اللهِ وَ الَّذِیْنَ مَعَهُ اَسُدُ اللهِ وَ الَّذِیْنَ اَمْدُولُ اللهِ وَالَّذِیْنَ مَعَهُ اَسْدُ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَالَّذِیْنَ اَمْدُولُ اللهِ وَاللّهِ مَالَ اللهِ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ مِنْ اللّهِ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ال

شيعول کی تاويل:

حضرات شیعہ کواس صرت اور واضح حدیث میں جب تاویل کی کوئی گنجاکش نہ ملی تو اس کوتقیہ پرمجمول کیالیکن سوال ہیہ ہے کہ تقیہ کے لئے بھی کوئی موقع اور کل چاہئے کہ جوخوف اور ڈرکی بنا پر کیاجا تاہے بہال امام جعفرصا دق کوکیا خوف لاحق تھا۔ (معارف کا برحادی)



# حنريث ج احرمُ قالِ ألِف ماني موالله

خلفائے ثلاثہ کی خلافت کا برحق ہونا اور مشاجرات صحابہ کے بارہ میں مسلک حق کی ترجمانی ندہ بابل سنت والجماعت کا افراط وتفریط کے درمیان توسط اور اعتدال مناقب انگل میت افر مخالفین کے مذہب کی حقیقت اور مخالفین کے مذہب کی حقیقت دواہم اختلافی امور کے بارہ میں مسلک حق کی وضاحت (اذکتوبات الام دیانی)

## حضرت مجد دالف ثانى رحمه الله كامكتوب كرامي

بیکتوب گرای جوامامت کی بحث اور مذہب اہل سنت و جماعت اور خالفوں کے مذہب کی حقیقت اور اس بیان میں کدائل سنت والجماعت افراط و تفریط کے درمیان جن کورافضوں اور خارجیوں نے افتیار کیا ہے کے درمیان تو سط اور اعتدال پر ہیں۔ اور اہل بیت کی تعریف پر مشمل ہے۔ جو آ پ نے خواجہ محد تقی کی طرف تحریفر مایا ہے۔ اور اہل بیت کی تعریف پر مشمل ہے۔ جو آ پ نے خواجہ محد تقی کی طرف تحریفر مایا ہے۔ بین نے بیان فی الرّ جن الرّ جن

حمد وصلوٰ ۃ اور تبلیخ وعوات کے بعد واضح ہو کہ درویشوں کی محبت اوران کے ساتھ الفت و ارتباط رکھنا اور اس طا کفہ غلیہ کی بانوں کوسننا اور ان کے اوضاع و اطوار کی خواہش رکھناحق تعالٰی کی اعلٰ نتمت اور بڑی دولت ہے۔

شخ ابوالحن اشعری فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت باتی اُمت پر قطعتی ہے۔ اور حضرت بھی رضی اللہ تعالی عنہ ہے بھی تو امر کے ساتھ طابت ہے کہ اپنی خلافت اور مملکت کے زمانہ میں جم خفیر لینی بڑی بھاری جماعت کے ساسنے فرمایا کرتے تھے کہ ابوبئر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس امت میں سب ہے بہتر رضی سب ہے کہ اس میں جہا ہے کہ امام بخاری رحمۃ انٹہ علیہ نے روایت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور آدی ہی اس اس بہتر حضرت اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ بی جم منے اللہ تعالی عنہ بھرایک اور آدی ہی ان کے بیان کے بیٹے تحمد بن حنفیہ نے کہا کہ بیل قوایک میں قوایک منہ بھرایک اور آدی ہی ان کے بیل ان کے بیٹے تحمد بن حنفیہ نے کہا کہ بیل قوایک کے بیل میں تو ایک مسلمان آدی ہوں۔

غرض شیخین کی فغیلت ثقدادر معتررادیوں کی کنڑت کے باعث شہرت اور تواتر کی حد تک پہنٹی چک ہے۔ اس کا انکار کرنا سراسر جہالت ہے یا تعصب عبدالرزاق نے جو اکابر شیعہ میں سے ہے۔ جب انکار کی مجال نددیکھی تو ہے اختیار شیخین کی فضیلت کا قائل ہوگیا۔ اور کہنے لگا کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ شیخین رضی اللہ عنہ کوایے اوپر فضیلت

ویتے ہیں تو ہیں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرمانے کے بھو جب شیخین رضی اللہ عنہ کو حضرت على رضى الله عنه يرفضيلت ويتاجهول \_اگروه فضيلت ندويج و تو مين بھي ندويتا۔ بيد بڑا گناہ ہے کہ میں حضرت علیٰ کی محبت کا دعویٰ کروں اور پھران کی مخالفت کروں' چونکہ حضرات ختین رضی الله عند کی خلافت کے زمانہ میں لوگوں کے درمیان بہت فتندا در فساد ہریا ہو گیا تھااورلوگوں کے دلول میں کنزورت پیدا ہوگئ تھی اور سلمانوں کے دلول میں عداوت و كينه غالب آگيا تھااس ليختنين كى محبت كوبھى اہلست و جماعت كے شرائط ميں ہے شارکیا گیا تا کہ کوئی جاہل اس سبب ہے حضرت خیر البشر علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے اصحاب میر بڈلٹنی نہ کرے اور پیٹیبرعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے جانشینوں کے ساتھ یفض وعدات حاصل منہ کرے۔ پس حضرت علی رضی اللہ عثہ کی محبت اہل سنت و جماعت کی شرط ہے اور چوشخص سیہ محبت البيس ركفتا \_ المسنت عارج باس كانام خارجى باورجس شخف في حفرت على رضی اللہ عنہ کی محبت میں افراط کی طرف کواختیا ارکہاہے اور جس قدر کہ محبت متاسب ہے اس ے زیادہ اس سے وقوع میں آئی ہاور محبت میں غلو کرتا ہے اور حضرت خیر البشر علیہ الصلوٰ ق والسلام کے ساتھ اصحاب کوست ولعن کرتا ہے اور صحابہ اور تابعین اور سلف صالحین رضوان الله تعالیٰ علیہم اجمعین کے طریق کے برخلاف چلتا ہےوہ رافضی ہے۔

پی حضرت امیر المیوسین رضی اللہ تعالی عند کی محیت میں افراط و تفریط کے درمیان جن کو راقضیوں اور خارجیوں نے اختیار کیا ہے۔ الل سنت و جماعت متوسط ہیں اور شک نہیں کہ تق وسط میں ہور خارجیوں نے اختیار کیا ہے۔ الل سنت و جماعت متوسط ہیں اور شک نہیں کہ حضرت امیر میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند نے معنرت پیغیمر المومنین علی رضی اللہ عند تحدید نے کہا کہ حضرت پیغیمر صلے اللہ عابیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عند تحدید میں حضرت عیسے علیہ السلام کی مثال صلے اللہ عابیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تک وشی اللہ تعالی عند تحدید میں حضرت عیسے علیہ السلام کی مثال سے جس کو یہود یوں نے بہاں تک وشی حس کے وہ ایاتی نہیں تھا۔ یعنی این اللہ کہا۔

لیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے فر ما یا کہ دو تحف میرے حق میں ہلاک ہوں گے۔ ایک وہ جومیری محبت میں افراط کرے گا اور جو پکھ مجھ میں نہیں میرے لئے ٹابت کرے گا اور دوسرا و المحض جو بیر سے سماتھ دیکئی کرے گا اور عدادت سے جھے پر بہتان لگا ہے گا۔ اس خارجیوں کا حال بیبودیوں کے حال سے مباراتی ہے۔ اور دافقیع س کا حال تصاری کے حالی کے موافق کی دونوں حق وسط سے برطرف جاپڑ سے ہیں۔ ودیکھن بیب ہی جاہل ہے جواہل سنت و جماعت کو حضرت علی دھی اللہ توالی عند کے مجبول سے نہیں جامتا اور حضرت علی رہنی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو دافقیع اس کے ساتھ مخصوص کرتا ہے۔ حضرت علی رہنی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجبت دیشن کیس ہے فاحظا عاملات سے ساتھ مخصوص کرتا ہے۔ حضرت علی رہنی اللہ تعالیٰ عنہ بیزار رہو تا اور حاسب ماکھ خالق ہے اللہ ہے۔ ایا م شافق طید الرجمۃ فرماستے ہیں۔ بیت:

لو کان رفضها کے ال محصل فلینشهد التقلین اتبی رافض ترجمہ بیت: اگر مجت آل کھری ہے رفض توجن وائس گواہ بیں کہ رافضی ہوں میں۔ بینی آل کھرصلی اللہ علیہ وآلے وہلم کی مجت رفض نیس ہے۔ بیسے کہ جاتل لوگ گمان کر ہے بیل الگراس مجت کورفض کہتے تو پھر رفض غدموم گیل۔ کیونکہ رفض کی غرمت ووسرے کے تیم سے کے احت ہوئی سینٹ نہ کہان کی مجت کے باعث۔

رافضی ای وقت انگی سنت سے خوش ہوں تھے جب کر انگ سنت بھی ان کی طرح دوسرے اسحاب سے کرام سے تیم کی کریں اوران وین کے بیز رگواروں کے بی بیمی بیگل ہو جا تھیں جس طرح خارجیوں کی خوشنووی انگ بیت کی عدادے اور آ ل نجی صلی ایفد عذبے وسلم كِ بِعْض پروابسة ب رَبَّنَا لَا تُوِغُ قُلُوبُنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَ هَبُ لَنَا هِنْ لَدُنْكَ رَحُمَةُ إِنَّكَ آنَتَ الْوَهَابُ (بِاللَّدُوْمِدايت و ح كر پھر المارے دلول كوثيرُ هانه كراورا پِن جناب سے ہم پر جمت نازل فرما ۔ تؤیز ابنی بخشے والا ہے)

اہل سنت کے بزرگواروں کے نزدیک پیٹی برعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے اصحاب ایک دومرے کی لڑائی جھڑوں کے وقت تین گروہ تھے۔ایک گروہ نے دلیل واجتہا و کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب حقیت کو معلوم کرلیا تھا اور دوسرے گروہ نے بھی دلیل اجتہاد کے ساتھ دوسری طرف حقیت کو دریافت کرلیا تھا اور تیسرا گروہ متوقف رہا اور کی اجتہاد کے ساتھ دوسری طرف حقیت کو دریافت کرلیا تھا اور تیسرا گروہ موافق حضرت علی مضی اللہ عنہ کی مدد کی اور دوسرے گروہ نے اپنے اجتہاد کے جانب مخالف کی احداد کی۔اور تیسرا گروہ تو قف میں رہا۔اس نے ایک کو دوسرے پر ترجیج دینا خطاسمجھا۔ پس شیوں گروہوں نے اپنے اجتہاد کے جانب خلاسمجھا۔ پس شیوں گروہوں نے اپنے اجتہاد کے جانب خلاسمجھا۔ پس شیوں گروہوں نے اپنے اجتہاد کے کا دوائر مقابحالا کے گروہوں نے اپنے اجتہاد کے موافق عمل کیا اور جو پھھان پرواجب ولا زم تھا بحالا کے گھرطامت کی کیا گئی گئی کیا مناسبت ہے۔

امام شافعی علید الرحمة فرماتے ہیں اور عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عند ہے بھی محقول ہے تلک دماء طهر الله عنها ایدینا فلنطهر عنها السنتنا سدوہ خون ہیں محقول ہون ہے جن سے جمارے ہاتھوں کو اللہ تعالی نے پاک رکھا جمیں چاہیے کہ اپنی زبانوں کو ان سے پاک رکھیں۔اس عبارت سے مفہوم ہوتا ہے کہ ایک کو حق پر اور دوسرے کو خطا پر بھی نہ کہنا پاک رکھیں۔اس عبارت سے مفہوم ہوتا ہے کہ ایک کو حق پر اور دوسرے کو خطا پر بھی نہ کہنا

عاہے۔اورسب کو نیکی سے یا دکر نا جاہے۔

اسی طرح حدیث نبوی صلی الله علیه وسلم میں آیا ہے۔افافہ کو اصحابی فامسکوا کہ جب میر سے اصحاب کا در کرہ واوران کی الزائی جھڑوں کا تذکرہ آجائے تو تم اپ آپ کو سنجال رکھواورائیک کو دوسرے پر اختیار نہ کرو لیکن جمہورا الل سنت اس دلیل سے جوان پر خال ہر ہوئی ہوگی اس بات پر ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تصاوران کے مخالف خطا پر الیکن ریخ طاخطا عاجتہا دی کی طرح طعن و ملامت سے دوراور ششیح و تحقیر سے مبراو پاک ہے۔ میکن ریخ طاخطا عاجتہا دی کی طرح طعن و ملامت سے دوراور ششیح و تحقیر سے مبراو پاک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ ہمارے بھائی ہمارے باغی

ہوگئے۔ بیلوگ ند کافر ہیں نہ فائق۔ کیونکہ ان کے پاس تاویل ہے جو کفر فسق ہے۔ اہل سنت ورائضی دونوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اللہ کرنے والوں کوخطاء پر سجھتے ہیں اور دونوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حقیت کے قائل ہیں کیکٹن اہل سنت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حال ہیں کیکٹن اہل سنت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حال بین کوان کی طعمی و تصفیح سے نگاہ رکھتے ہیں اور جھٹرے خیر البشر علیہ الصلوج والسلام کے حق صحبت کی مخافظت کرتے ہیں۔ آئخضرت علیہ الصلوق و السلام نے فرمایا ہے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتعلق ھم عوضاً لیعنی میرے اصحاب کے حق میں اللہ تعالیٰ ہے ڈرو۔ تاکید کے واسطاس کلم کودوبارہ فرمایا ہے ادر میرے اصحاب کوانی طاحت کے تیرکا فشان نہ بناؤ۔

جشروستان کے ہندویھی اپنے آپ کو ہندو کہلواتے ہیں اور لفظ کفر کے اطلاق سے کنارہ کرتے ہیں۔ اور البنے آپ کو کافر ہیں۔ جانے کہ دار حرب کے رہنے والوں کو کافر سیجھتے ہیں۔ اور بینہیں جانے کہ دونوں کافر ہیں۔ اور کفر کی حقیقت ہے متحق ہیں۔ ان لوگوں نے شاید پیٹمی علیہ الصلوٰ ہ والسلام کی اہل ہیت کوا پی طرح تصور کیا ہے اور ان کو بھی خصرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وجھٹرت عمر رضی اللہ عنہ کا دشمن خیال کیا ہے۔ ان لوگوں نے تقیہ کے باعث جو نو و کیا کرتے ہیں۔ اہل ہیت کے بزرگواروں کو منافق اور مکار خیال کیا ہے اور عمل سال سیک علیہ کے ساتھ تیں سال سیک منافقانہ خلاش کے ساتھ تیں سال سیک منافقانہ حیر رکھے رہے۔ ورنافق ان کی تعظیم و تکریم کرتے رہے۔

ھیب معاملہ ہے آگر رسول الند سلی الله علیہ وسلم کے ابل بیت کی محبت رسول الله کی محبت رسول الله کی محبت کی باعث ہے تو جا ہیں کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے وشمنوں کو بھی دشمن جا نیں اور الله سلی الله علیہ وسلم کا دشمن ہے جس نے طرح طرح کی اذبیتیں اور تکلیفیس رسول اللہ کو پینچیائی ہیں۔ بھی تبییں ساکم کا دشمن ہے جس نے طرح طرح کی اذبیتیں اور تکلیفیس رسول اللہ کو پینچیائی ہیں۔ بھی تبییل ساکم کا دشمن ہے جس نے طرح کی اذبیتیں اور تکلیفیس رسول اللہ کو پینچیائی ہیں۔ بھی تبییل ساکم کا دشمن ہے جس نے اس کو سب وطعن کمیا ہو۔ یا اس کو برا کہا ہو۔ حضرت ابو پکر صد این رشی اللہ علیہ وسلم کے نز دیک سب مردوں سے بیارے ہیں۔ اس کے میں دیان کی سب ولین میں ذبان دراز

کرتے ہیں اور نامناسب امور کو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ کؤی دیات اور دینداری ہے۔خدائے تعالیٰ نہ کرے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وعمر رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ کرام رسول اللہ علیہ وکلم کے اہل بیت سے دشمنی کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وکلم کے اہل بیت سے دشمنی کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وکلم کی آل کے ساتھ بعض وعداوت رکھیں ۔ کیا چھا ہوتا اگر یہ لوگ اہل بیت کے دشمنوں کو سب کرتے اور اس اس کی خالف نہ ہوتے ۔ تا کہ ان کی خالف جو اہل سنت بھی اہل بیت کے دشمنوں کو دشمن جانے ہیں اور ان کی طعن و تشنیع کے قائل ہیں۔ یہ اہل سنت کی خوبی ہے کہ شخص معین کو جو طرح طرح کے کفر میں مبتلا ہو۔ اسلام وقو بہ کے احتمال پرجہنی نہیں کہتے اور لین کا اطلاق اس پر پہند نہیں کرتے ۔ عام طور پر کا فروں پر لیمن کا فرمعین کو جو طرح کے دیم میں مبتلا ہو۔ اسلام وقو بہ کے احتمال پرجہنی نہیں کہتے اور پر بھی لعت پہند نہیں کرتے ۔ جب تک اس کے خاتمہ کی برائی قطعی دلیل سے معلوم نہ ہو۔ نہیں رافعنی بہنے شاحضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہا کو لعنت اور اکا بر صحابہ کو سب ولین کرتے ہیں۔ اللہ نتو الی ان کو سید ہو۔ کرتے ہیں۔ اللہ نتو الی ان کو سید ہو۔ اسٹری ہدایت دے۔

اس بحث میں دومقام ہیں جن میں اہل سنت اور کالفول کے ورمیان بڑا اختلاف ہے۔
مقام اول: یک اہل سنت خلفاء اربعہ کی خلافت کی حقیت کے قائل ہیں اور چاروں
کو برحی خلیفے جانے ہیں کی ونکہ حدیث جیج میں جن میں مغیبات یعنی امور عائبانہ کی نبست خبر
دی گئی ہے۔ آیا ہے کہ المخلافة من بعدی ثلثون سنت خلافت میرے بعد تمیں برس تک
ہواور بیدمت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت پر تمام ہو جاتی ہے۔ لیس اس حدیث کے
مصداق چاروں خلیفے ہیں اور خلافت کی ترتیب برحق ہے اور مخالف اوگ خلفاء ثلاثہ کی
مصداق چاروں خلیف ہیں اور خلافت کی ترتیب برحق ہے اور مخالف کو گرفت کو حصب اور تغلب کی طرف مشوب
خلافت کی حقیت کا انکار کرتے ہیں اور ان کی خلافت کو تعصب اور تغلب کی طرف مشوب
کرتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر واقع ہوئی تھی۔ آخیہ پر حمل کرتے ہیں اور
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خلفاء ثلاث کے ہاتھ پر واقع ہوئی تھی۔ آخیہ پر حمل کرتے ہیں اور مدارات ہیں آیک دوسرے کو
مکار تصور کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کے زعم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے موافق اوگ ان کے

مخالفول کے ساتھ تقنیہ کے طور پر منافقانہ صحبت رکھتے تھے۔اور جو کچھان کے دلول میں ہوتا تھااس کے برخلاف اپنی زبان برطا ہر کرتے تصاور خالف بھی چونکدان کے زعم میں حضرت على رضى الله عنداوران كے دوستوں كے دشمن شخصاس لئے ان كے ساتھ منافقانه محبت كرتے تھے۔اور دشمنی کودوئ کے لباس میں ظاہر کرتے تھے لیس ان کے خیال میں پینجبر علیہ الصلوة و السلام کے تمام اصحاب منافق اور مکار تھے اور جوان کے باطن میں ہوتا تھااس کے برخلاف ظا بركرتے تھے۔ ليس عاملے كدان كن ويك اس أمت ميس سے بدرين اصحاب كرام جول اور تمام صحبتوں میں سے بدر صحبت حضرت خیر البشر علیہ الصلوٰة والسلام کی صحبت ہو۔ جہاں سے بیاخلاق ذمیمہ پیدا ہوئے ہیں اور تمام قرنوں میں سے برا اصحاب کرام کا قرن ہو۔ جونفاق وعدادت وبغض وكبينہ سے پُرتھا حالانكەتن تعالى اپني كلام مجيد ميں ان كو رحصاء بينهم فرماتا بجاعاذنا الله سبحانه عن معتقداتهم السوء (الله تعالى بمكوان ك برے عقائدے بچائے) پیاوگ جب اس امت کے سابقین کواس قتم کے اخلاق ذمیمہ مع موصوف كرتے ہيں ۔ تو لواحقين ميس كيا خيريت يا كيس كے۔ ان لوگول نے شايدان آيات قرآنى اوراحاديث نبوى كوجو حفرت خير البشر عليه الصلوة والسلام كي صحبت كي فضيلت اور اصحاب کرام کی افضیلت اور اس است کی خیریت کے بارہ میں وارد ہوئی میں تہیں و یکھایا دیکھاہے۔ مگران کے ساتھا ایمان نہیں رکھتے ۔ قر آن واحادیث اصحاب کرام کی تملیخ سے ہم تک پہنچا ہے۔ جب امحاب مطعون ہوں گے تو وہ دین جوان کے ذریعے ہم تک بينجاب، نيزمطعون موگا - نعو ذبالله من ذلك \_

ان لوگوں کا مقصود وین کا ابطال اور شریعت عزا کا انکار ہے۔ ظاہر میں اہل بیت رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ مگر حقیقت میں رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کا انکار کرتے ہیں۔ کاش کہ حضرت علی رضی اللہ عنداور ان کے دوستوں کو مسلم رکھتے اور تقید کے ساتھ جوابل مکہ اور نقاق کی صفت ہے۔ متصف مند کرتے ۔ وہ لوگ جو حضرت علی رضی اللہ عند کے دوست ہوں یا دشمن ۔ جب شمیں سال تک ایک دوسرے کے ساتھ زندگانی بسر کرتے رہے ہوں تو ان بین کیا خیریت ہوگی ۔ ساتھ نقاق و مکروفریب کے ساتھ زندگانی بسر کرتے رہے ہوں تو ان بین کیا خیریت ہوگی ۔

اوروہ کس طرح اعتاد کے لائق ہول گے۔

حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ کو جوطعن کرتے ہیں۔ نہیں جانے کہ اس کی طعنی بیلی نصف احکام شرعیہ پر طعنی آتا ہے۔ کیوفکہ علماء جہتدین نے فرمایا ہے کہ احکام کی تمین ہزار احکام شرعیہ ان احادیث سے تابت ہوئے ہیں ہزار احکام شرعیہ ان احادیث سے تابت ہوئے ہیں جن بیلی جن بیل اس کا طعن نصف احکام شرعیہ کا طعن ہے۔ اور امام بخاری کہتا ہے کہ حضرت ہیں۔ کس اس کا طعن نصف احکام شرعیہ کا طعن ہے۔ اور امام بخاری کہتا ہے کہ حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ کے رادی آئی میت ہوئے ہیں۔ جن بیل سے ایک بابن عباس رضی اللہ عنہ ہے اور ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی ای سے روایت کرتا ہے اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اور آئی بیل سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی ای کے رادیوں بیل سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اور ہی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے اور وہ حدیث ہی ہیں۔ اور وہ حدیث ہی ہیں۔ اور وہ حدیث ہے ہیں۔ وہ جھوٹی حدیث ہے ہیں کے خطرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ کے اور وہ حدیث کہ جس میں آئی تحضرت علیہ اصلاق و والسلام نے حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ کے حق میں فہم کے جس میں آئی تحضرت علیہ اصلاق و والسلام نے حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ کے حق میں فہم کے لئے وعاکی ہے۔ علیاء میں مشہور وق ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہتم میں ہے کوئی اپٹی چاور بچھا ہے تا کہ میں اس میں اپنی کلام گراؤں اور پھروہ اس کوا پنے بدن سے لگائے ۔ تو اس کوکوئی چیز نہ بھو لے گی ۔ پس میں نے اپنی چاور کو بچھا ویا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلام اس میں گرائی اور میں نے جاور کواٹھا کرا پنے سینے ہے لگایا۔ اس کے بعد مجھے پچھے نہ بھولا۔

یس صرف اپنے ظن ہی ہے دین کے ایک بزرگ شخص کو حفرت علی رضی اللہ عنہ کا دشمن جا ننا اور اس کے حق میں سب وطعن ولعن جائز رکھنا انصاف سے دور ہے۔ بیسب افراط محبت کی بانتیں ہیں جن سے ایمان کے دور ہو جانے کا اندایشہے۔

اگر ہالفرض حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں تقییہ جائز بھی سمجھا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ان اقوال میں کیا کہیں گے جو بطر اپق تو انر شیخین رضی اللہ عنہ کی افضیات میں منقول ہیں اور ایسے ہی حصرت علی رضی اللہ عنہ کے ان کلمات فدسیہ میں کیا جواب دیں گے۔ جوان کی خلافت و مملکت کے وقت خلفاء ثلا شد کی خلافت کے حق ہونے میں صادر ہوئے ہیں کیا خلافت کی حقیت کو چھپالے۔ اور خلفاء ثلاثہ کی خلافت کی حقیت کو چھپالے۔ اور خلفاء ثلاثہ کی خلافت کا باطل ہونا طاہر نہ کرے ۔ لیکن خلفاء ثلاثہ کی خلافت کے حق ہونے کا اظہار کرنا اور شیخین رضی اللہ عندی افرے جوصد ق و شیخین رضی اللہ عندی افرے جوصد ق و شیخین رضی اللہ علی تاویل تبیں رکھتا۔ اور تقیہ کے ساتھ اس کا دور کرنا ناممکن ہے۔

نیز وہ سیح حدیثیں حدشہرت کو پہنی جی ہیں۔ بلکہ متواتو المعنیٰ ہوگئ ہیں۔ جو حضرات خلفاء ٹلا ثذکی فضیلت میں وار د ہوئی ہیں اوران میں اکثر کو جنت کی بشارت دی گئ ہان حدیثوں کا جواب کما کہیں گے کیونکہ تفنیہ پنجبرعلیہ الصلوٰ ہ والسلام کے حق میں جائز نہیں اس لئے ہلیج چنجبروں پرلازم ہے۔

نیزوہ آیات قرآنی جواس بارہ بیس ٹازل ہوتی ہیں ان بیس بھی تقیہ متصور نہیں۔ اللہ تعالی ان کوانصاف دے۔ دانا لوگ جانے ہیں کہ تقیہ جہانت یعنی بزد کی اور تامردی کی صفت ہے۔ اسداللہ کے ساتھ اس کونست دینا نامناسب ہے۔ بشریت کے دو ہے ایک ساعت یا دوساعت یا ایک دودن کے لئے مگر تقیہ جائز سمجھا جائے تو ہوسکتا ہے۔ اسداللہ ساعت یا دودن کے لئے مگر تقیہ جائز سمجھا جائے تو ہوسکتا ہے۔ اسداللہ بیس سال تک اس بزرگ کی صفت کا ثابت کرنا اور تقیہ پرمھر جھنا بہت براہے۔ اور جب سغیرہ پراصرار کرنا کہیں ہے تو پھر بھلادشنوں اور منافقوں کی صفات میں کے صفت برا صحار کرنا کیسا ہوگا۔ کاش کہ بیاوگ اس امرکی برائی سمجھتے۔ شیخین رضی اللہ عنہا کی تقدیم کرنے ہوئے کہا ہوئے کا اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہا کی تقدیم کرلیا ہے اگر تقیہ کی برائی جوار باب نفاق کی صفت ہے بہتے ہیں کہ شخیین رضی اللہ عنہ کی خلافت کی اور دو بلاگ کی بیش ہے کہا ہائت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی وقتی ہی جسے میں کہ شخیین رضی اللہ عنہ کی خلافت کی مقدیم ہیں جسے میں کہ شخیین رضی اللہ عنہ کی خلافت کی حقیم ہی بجائے خود ہے۔ اور ان کی ولا یت کا درجہ اور ہدایت وار شاد کا رتبہ بھی اپنے عال حقید ہے۔ کیونکہ یہ صفت ارباب نفاق کی جہ اور ان کی ولا یت کا درجہ اور ہدایت وار شاد کا رتبہ بھی ایک میں میں میں میں ایک ہے میں کہ تھی ہیں در تقیہ کے تا بت کر فی میں نقص و تو بین لازم ہے۔ کیونکہ یہ صفت ارباب نفاق کی ہے۔ اور ان کی ولا یت کا درجہ اور ہدایت وار شاد کا رتبہ تھی ان ان م

کے خاصوں اور مکارول اور فریبوں کے اوازم سے ہے۔

مقام دوم: مید ابل سنت دالجماعت شکر الله تعالی سیم حضرت فیر البشر علیه الصلوٰة والسلام کے اصحاب کی لڑائی جھکڑوں کو نیک وجہ پرمجمول کرتے ہیں اور ہوا واقعصب سے دور چائے ہیں۔ کیونکہ ان کے نفوس حضرت فیر البشر صلی الله علیہ وکلم کی صحبت میں پاک ہو چکے مقے اور ان کے روش سینے عداوت و کینہ سے صاف ہو گئے تھے۔ حاصل کلام مید کہ جب ہر ایک صاحب رائے اور صاحب اجتہاد تھا اور ہر ججہتہ کو اپنی دائے کے موافق محمل کرنا واجب ہے اس لئے بعض امور میں راؤل کے اختاا ف کے باعث ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت و منازعت واقع ہوئی اور ہر ایک کے اختاا ف کے باعث ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت مرافعت کی طرح حق کے لئے اپنی رائے کی تقلید بہتر تھی۔ لیس ان کی مخالفت موافقت کی طرح حق کے لئے اپنی رائے کی تقلید بہتر تھی۔ لیس ان کی مخالفت موافقت کی طرح حق کے لئے اپنی رائے کی تقلید بہتر تھی۔ لیس ان کی مخالفت موافقت کی طرح حق کے لئے۔

الل سنت کے مخالف لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑنے والوں کوکافر کہتے ہیں۔ جب اصحاب کرام بعض اس ورطرح طرح کے طبعتی وشنیج ان کے حق میں جائز بچھتے ہیں۔ جب اصحاب کرام بعض امور اجتہادیہ میں آئی مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفت کرلیا کرتے تھے۔ اور ان کا بیاختلاف نموم اور قابل ملامت نہ ہوتا تھا اور باوجو وزول وقی کے ممنوع نہ مجھاجا تا تھا۔ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بعض امور اجتبادیہ میں مخالفت کرنا کیوں کفر ہو۔ اور ان کے علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑائی کرنے والے مخالف کیوں اسلام اور مطعون ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑائی کرنے والے مسلمان ایک جم عفر میں۔ جوسب کے سب اصحاب کبار ہیں۔ جن میں سے بعض کو جنت کی سنارت وی گئی ہے ان کو کافر اور برا کہنا آسان نہیں۔ جن میں سے بعض کو جنت کی افراد میں ہو سے اسکار ایس کے بعض کو بیات کے اس برطعی آئی آئو نصف و میں سے اسکار دور ہو جاتا ہے۔ یہ برزگوار کس طرح قابل طعن ان برطعی آئی آئو نصف و میں سے اسکار دور ہو جاتا ہے۔ یہ برزگوار کس طرح قابل طعن ہو سکتے ہیں۔ جب کہ ان میں سے کسی کی روایت کو کسی امیر اور وزیر نے رونہیں کیا۔ می جو سے جو کہ دور تیا ورشیعہ بھی اس کو مانے ہیں۔

( فقیر نے احمی تبتی کی نسبت جوا کا برشیعہ میں سے تھا سنا ہے کہ وہ کہا کرتا تھا کہ کتا ہ بخاری کتا ہا للہ کے بعد اصح کتا ہے ) اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دوستوں کی جھی دوائیتیں ہیں۔اور مخالفول کی بھی۔اور موافقت و مخالفت کے باعث کمی کورائج و مرجور کے خیس جانا 'جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے دوایت کرتا ہے۔ اس طرح حضرت معاویہ وقتی اللہ عنہ ہے بھی۔اگر حضرت معاویہ وضی اللہ عنہ ادراس کی روایت میں جو حدیث طعمی ہوتا تو ہرگزائس کی روایت این کتاب میں ورج زنگر تا۔ای طرح سکف میں جو حدیث کے فقا داور سراف گذرہے ہیں۔ کس نے اس وجہ سند صدید کی روایت بیس فرق فیس کیا۔ اور حضرت بھی وضی افتد عنہ کی مخالفت کو طعن کا باعث نہیں بنایا۔

جائنا چاہیے کہ یہ بات ضروری تیکن کے حضرت کی رضی اللہ عندتمام امور خلا نے بیٹل اتق پر جوب اور ان کے تفاقف خطا پر۔ اگر چہ کار بہش تق بھانپ امیر تھا۔ کیونکہ اگر ایسا ہوا ہے کہ صدراول کے احکام خلافیہ بی علاء و تا ایسی اور انکر جمتید میں نے حضرت کی رضی اللہ عند کے غیر کا مذہب اختیار کیا ہے اور ان کے ذرہب پر تھم ٹیٹن کیا۔ اگر حضرت کی رضی اللہ عند کی جانب بھی حق مقرر ہوتا تو ان کے برخلاف تھم شکرتے۔

قاطعی شرخ نے جونا بھیں میں سے ہاورصا ہے اجتہاہ ہوا ہے۔ حضرے علی رضی اللہ عند کے قدیم پر حکم نیکن کیا اور حضرت امام حسن ملیا ارضوان کی شیادت کونسیت نبوت کی فرز ندی نبعت کے با عث منظور تھیں کیا۔ اور پھتھ بین نے قاضی شرخ کے قول پر گئن کیا ہے اور باپ کے واسعے بیٹے کی شیادت جا ترفیس تھتے ۔ اس تیم کے اور بھی بہت سے مسائل ہیں جن بی حضرت علی رضی اللہ عند کے برخاہ ف اقوال جو معنرت علی رضی اللہ عند کی دائے کے مخالف ہیں۔ احتہار کئے گئے جیں جو منصف تا بعداد پر بھی تیں ۔ ان کی تقصیل دراز ہے جاس حضرت علی رضی اللہ عند کی مخالفت براعم و عش کی کوئی تنج شمیں ہیں۔ ان کی تقصیل دراز ہے جاس حضرت علی رضی اللہ عند کی

حفرت عائش مدونة رضی اللہ تعانی عنها جوجیب دب العلمین کی مجو پنجیں اور اپ کور کک دھنرت عید الصلوٰ قادالسلام کی متجولہ و تنظور ور ہیں۔ اور مرشی موت کے ایام بھی انہی کے جرے جس اسر کئے۔ اور انہی کی محود جس جان وی۔ دور انہی کے یاگ جرے جس میں رفون جو نے سائس شرف وفضیلت کے علاوہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنها جمہود مجھی تھیں۔ وفیعہ علیہ الصلوٰ قادالسلام نے آوجا وین ان کے حوالہ کیا تھا دراصیاب کرام مشکلات میں ان کی طرف رجوں کی کرتے تھا دران سے مشکلات کا حق اللہ کیا کرتے تھے۔ اس تھی کی حدید جہیں جہ رمتی الله عنها کوهنفرے علی دیشی احقہ عند کی مخالفت سے باعث طعن اور ناشا نشرہ ترکا ت کوان کی طرف منسوب کرنا ہیں تا مناسب اور پیٹیبر علیہ انصلغ فا والسلام پرایمان لائے سند دور سبجہ۔ حضر من علی رضی الله عند اگر پیٹیبر ملیہ السلام سے داماد اور بیٹیا کے جیٹیے بین ساتو حضرت صعریف رمتی الله عنها حصرت علیہ العسف فا والسلام کی وجہ مطبرہ اور مجبوبہ منابولہ بین۔

پس دور زاروایدا جزدهشرت بینج مطیبالصلون والسلام کوهنشرے صدیقہ رمتنی الله عنها کے سبب سے پہنچن ہے وہ اس آزار واپذا ہے زیادہ ہے۔ جو حفرت علی رمنی اللہ عنہ کی طرف ہے تنفی ہے۔منعف همندون پر بد بات بیشدونیم سیاسی بات اس صورت میں ہے جسب كر حضرت على رضى القدعن في محبت اورتفظيم خضير عليه السلام في محبت وتعظيم اورقر ابت سك بإعث بورا أكركوني حقربت بلي ديشي الشاعت كأحبت كأستنقش طور براختياء كرسة اورهفزت تيفهر علیدالسلام کی محبت کواس میں وگل شاوے تو ایسا تعقی محبت سے خادیج ہے۔ اور مختلو کے لاکن تھیں۔اس کی غوش و بڑن کا باطل کرنا اور شریعت کا گرمانا ہے۔اب پیخفس جاہتا ہے کہ حضرت يخبر عقيدالعسلوقة والسلام ك واسطرك يغيركوني اورداسته النشياد كرسب اورهم من محاصلي الفد عليه وسلم كو جيموز كر منظرت على رضي الله عنه كي شحرف آجائه بيرم امر كفر اور زندق ہے۔ حضرت على رضى الله عنداس سے بيزار اوراس كروار سے آزار ش ميں۔ بغيم عليه الصافي والسلام كا اسحاب اوراهسيار ( مسر ) اورختنين ( دامادول ) كي دوي بعيية هفرت وفيم منايه السادم کی دوئی ہے،اوران کی افزیت ونکرنم ونغیرصلی الله علیہ بسلم کی تعظیم ونکمریم کے باعث بـ رسول عليه السلزة والسائم فرمايا ب فعن احبهم فبحيى احبهم (جمر فان)و (وست دکھا اس نے مہری محبت کے باحث ان کو دیست دکھا ) اپنے ہی جو محض ان کا دشمن ہے وہ پیغیبرصلی القد نالیہ وملم کی دشتی کے باعث ان کودشمن جانتا ہے۔ جیسے کہ رسول سل القہ خلیہ وَمَكُمْ نَے قَرِينًا ﴾ فعن ابغضهم فيغضبي ابغضهم (حِمَن نُه ان ﷺ وَمُعَنَ رَامَا اسْ عُ میرے بغش کے باحث ان سے بقض رکھا) یعنی دہ محبت جو بیرے امحاب ہے۔ و دودی محبت ہے جو بھی سے تعلق رکھتی ہے۔ ای طرح ان کا بیٹنس بھی اعید میر افغی ہے۔ طلحة وزيروشي الفرتعالى المنها اسحاب كهاوله اورعشره يعشره شراست بيدان يرطعن وتشفيع "كرنا نامناسب بيداوران كلحن وطرواهنت كريثه واليابي برلوث ٱلْق بيد يطعو وزبيروشي البته

مخبرا و وصحابہ بیس کہ جسب حضرت عمر رضی اللہ عند نے اسبے بحد خلافت کو جی محضول کے مشورہ پر میں الاوران میں حضرت طلی وزیر رمنی الشاغنها کووائل کیا۔ اورائی، وصرے برزیج دیے کے لتَّ وَلْ دِيْنِ وَاللَّهِ مِنهِ إِلَّى تَوْطِلُوْ وَمِيرًا فِي النَّيْرِ مِينَا فِت كا حصر تَجْوزُ ويااور برأيك فتركت حظى (بن فابناهم ترك كيا) كهدديد الديدا كالمشب ص فاليناج کوائی ہے اول کے یاعث جوآ محضرت ملی انٹدعلیہ دسلم کی نسبت اس ہے صادر ہوئی تھی تُل كرك اس كركرة مخضرت ملى الله عليه وملم كي خدمت مين في آيا تفاقر آن مجيد شي اس تعلی براس کی تعریف وشا میان کی گئی ہے اور ریو ہی زبیر آہے۔جس کے قائل کے اپنے مجرصا وق عليه وَفِي وَالدوالصنو وُوالسلام في ووزخ كي وهيدفرما كي بيداور يون فرمايا ب قاتل زيبو لهي الناو كرزييركا قاتل دوزخ ش ب-معزت زيير پلن وطعى كرف واسك قاتل سي كم نيش بیل- بس اکابر و بین اور برزگواران اسلام کی طعمی و خدست سنندهٔ رنا جا بیب بیدو الوک جیر، جنبون نے اسلام کے بول بالا کرنے اور حضرت سیدانا میں علیہ اصلوٰج والسلام کی امدادیش سرتو ڑ کوششیں کی بین اور دات ون مُقاہر و ہاشمن عمل و ین کی تا تعبیر تک مال و جان کی بیروائیوں کی۔ اور ومول انتأسل التدعلب وكلم كي محبت ش البيع خوليش وا قادب اور مال واولاد سكرياء - وطن مجين باژی \_ باغ دورخت \_ وشهرون توجیوژ دیااور برسول انتفسلی النه تبلیه و بلم کی جان کواتی جانوں براور رسول الندسلي الشرعلية وملم كي محبت كواسية اصوال واواما وادرايلي جانوار الي محبت براهشياد كيا-

میدوولوگ بین جنبول نے شرف محیت حاصل کیا اور رسول القد صلی الله علیہ وکم کی صحیت میں برکات نبوت سے مالا مال ہوئے۔ واق کا مشاہدہ کیا۔ اور قرات کے حضور سے مشرف ہوئے۔ اور قوارق و مجزات کو دیکھا۔ حتی کدان کا غیب شہادت اور الن کا علم عین جو کیا اور ان کا علم عین ہوا تھا کہ علم عین اور کیا اور ان کا علم عین اور کیا اور ان کا علم عین ہوا تھا کہ کہ دوسروں کا اور جنت اس کے انہیں تعدید توفر ہے کہ برا براتی اور ان کا علم عین مواحق کر اور کی مادی کرتا ہے۔ اور ان کیا ہوئی کرتا ہے۔ و صنبی اللّٰہ جوتا۔ یہ دواوگ جمن کی دائد تعالیٰ قرآ آن مجید بھی بایر الفاظ تعریف کرتا ہے۔ و صنبی اللّٰہ عنا بار میں اللّٰہ عنا ان ان سے دائش ہے۔ اس میں اللّٰہ عنا ان سے دائش ہے۔ ا

( تو دیت اور اکیل میں ان کی مثال اس کی طرح وی ہے جس کی ہے شار شاخیں۔ نگل کر معتبوط ہوجا تیں اور اس سکھ میں خوب موسٹ کلزے معتبوط ہوجا تیں۔ جس کو دیکھ کر زراعت كرنے والے نوش ہول اور كفار غيظ وضفب ميں آئميں) ان پر غد اور خضب كرنے والوں كو كفار فر مايا ہے۔ پس جس طرح كفرے ؤرتے ہيں اس طرح ان كے غيظ و خضب ہے ہمى ڈرنا جا ہے۔ واللّٰه مسحانه المعوفق۔

وداول جنبول في رسول الترصلي الله عليدوتهم سال متم كي نسبت ورست كي جور اور رسول القد صلى القدعلية وعلم كم منظور اورم تبول ہول نے آئے بعض امور میں ایک و دسرے سے ساتھ مخالفت اورائز ائی جنگش اَسریں اورایتی اینی رائے واجہ تبادے موافق عمل کریں۔ توطعی واختہ اض کی عبال نبین - بلکداس وقت اختلاف اورایش رائے کے سوانیمر کی تقلید زکر ناہی حق وصواب ہے۔ المام أبو يوسف رهمة الترعلي ك لنه ورجدا بهتما وتك وكنين ك بعدامام ابوحنيف رحمدالله كى تقلىد خطائے اس كے لئے بہترى اين رائے كى تقليد ميں ہے۔ امام شافعي رحمة انته عليكسي محاني كقول كوخواه صديقة رمني الله عنها خواه امير رمني الله عندايني رائي يرمقدم ثبين ميتااور ا بن رائے کے موافق اگر چیر قول صحافی کے مخالف ہو یکس کرنا بہتے جا نتا ہے۔ جب امت کے مجتدالهجاب كية را ، كي مخالفت كرسطة بين وأن اسحاب ايك ومرين كي مخالفت كرين او کیول مطعون ہوں۔ حالانکہ اسحاب کرام رضی انتدعنہ نے اموراجتبادیہ بین آنخضرت سلی الله عليه وسلم كى مهاتي خلاف كيا ہے اور آنخضرت تعلى امتد عديه وسلم كى رائے كے برخلاف تقم کیا ہے۔ اور باہ جو دنزول وہی کے ان کے خلاف پر ندمت نہیں آئی۔ اور ان کے اختلاف پر منع واردئيل جواله جيسے كدّر ريزكاله اگر بياختلاف حق تعالى ئے نزد يک نالبنداورنامقبول موتائية البية منع موتااورا خلاف كرث والول برونميد فازل ووتي أبيانيس جائعة كه وولدك جوآ تخضرت نعل القدملية وعلم كيرما تي تحقّلُوكر في تين بلنداً وازّ بيا كرت تصدان فياس بلندآ واز \_ لوكس طرح من كيا ميااوداس رئيسي وعيدمة جب بوكي \_ المند تعالى في ماييب

( اے ایمان والو! اپنی آ واز وں کو نبی کی آ واز پر بیندنه کروں و راس کو بائد آ واز سے اس طرح نه بچارو جس طرح تم ایک دوسر کے پکارت ہوں ورنے تمہارے اشمال نیست و نابو و جوجا نبیں گے اور تم کومعلوم نہ ہوگا۔ )

بدر کے قید بول کے بارے میں اختلاف تنظیم پڑ گیا تھا۔ عضرت فاروق رضی اللہ عنداور سعد اتن محافا رضی اللہ عند نے ال قید بول کو قل کرنے کا تاکھم کیا تھا اور دوسروں نے ان کو چھوڑ و ہے اور قد یہ لینے کا عظم دیا تھا۔ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زدیک بھی یہی رائے مقبول بھی کا ان کو چھوڑ نیا جائے اور قدیہ لیا جائے ہے۔ اس عم کے اختلاف کے مقام اور بھی بہت سے ہیں اور وہ اختلاف بھی اس قسم کا تقالہ فی سے مقام اور بھی بہت سے ہیں اور وہ موس اختلاف بھی اس قسم کا تقالہ و کا غذ لا تا جائے ہے گئے گئے گئے تھیں۔ بعض نے کہا کہ کاغذ لا تا جائے اور بھی اللہ عند نے بھی انہی اوگوں ہیں سے بھی اور بھی نے کا غذ لا تا جائے اللہ بھارے اللہ جارے کے اندر کی نفذ کا نائے مسبنا کتاب اللہ بھارے لئے اللہ کا اللہ بھارے کئے اللہ تعدد بر کے کا غذ لا تا جائے اللہ بھارے کی تاب کا فی جائی سب سے طعن انگائے والوں نے حضرت فاروق رضی اللہ عند بر کے اللہ بھارے کے اللہ عند بر کی اللہ عند بر کا بیا ہے اور طعن وشنع کی زبان در از کی ہے۔ حالا الکہ در حقیقت کوئی من طعن نہیں کے والوں نے میں اور حقیق ہیں دو سرے بھی شریک ہیں جگم فاعندو و ادکا میں جو بھی شریک ہیں جگم فاعندو و اللہ الا بھی والی الا بھی والی الا اولی الا بھی والیا والی الا اولی الا بھی والی والے کا میں سے موگاہ جس بھی دوسرے بھی شریک ہیں جگم فاعندو و اللہ الا اولی الا بھی والی والی والے کا میں کرنی جائے۔

پس بہتری اس بات میں دیکھی کاس قتم کی تخت درد میں صفور سلی اللہ علیا السلو قوالسلام کو آکلیف ندوین چاہیے اور دوسروں کی رائے واجتباد پر کھایت کرنی چاہیے۔ حسبنا کتاب الله یعنی قرآن مجید جو قیاس واجتباد کا ماخذ ہے۔ احکام کے نکالئے والوں کے لئے کانی ہے۔ احکام و بال سے نکال لیس کے سات اللہ کے وارکی خصوصیت اس واسطے بوکتی ہے۔ جب کرقرائن ہے معلوم کیا ہوکہ دیا حکام جن کے تکھنے کے در پے ہیں۔ ان کا ماخذ کتاب میں ہے نہ سنت میں۔ تا کہ سنت کا ذکر کیا جاتا۔

کیں جھنرے فاروق رضی اللہ عند کا منع کرنا شفقت و مہر پائی کے باعث تھا۔ تاکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم شدت در دبیں کی امر کی تکلیف نہ اٹھا تیں۔ جس طرح کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا کاغذ لانے کے لئے فرمانا بھی استحسان کے لئے تھا نہ کہ وجوب کے لئے۔ تاکہ دوسر لوگ استفاط کرنے ہے آ مودہ ہوجا تیں۔اوراگرامر ایعونی وجوب کے لئے ہوتا ہو اس کی تبلیغ میں مبالغ فرمانے اور صرف اختلافات ہی ہاں سے روگروانی نہارتے۔

حاصل کام ید کر قران اول کے اعجاب تکلفات سے بری اور عباوتوں کی آرائش سے

مستنفی تھے۔ان کی کوشش ہماتن باطن کے درست کرنے میں ہوئی تھی اور ظاہر کی طرف ہے أظريشار كالخي هى ١٦٠ زمان على حقيقت ومعند كعطور برآ واسبه بجالات تصديد فقاعدرت نقظ کے اعتبار پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسر کا بجالا ناان کا کام اور آ تخضرت عسلی اللہ علیہ دملم کی مخالفت ہے پیخاان کا معاملہ تھا۔ان ٹوگوں نے اپنے ہاں باب اوراواد دواز دوارج کو رسول التُصنُّى اللَّه عليه دَمُلم برفعه اكرديا تعااوركمة ل اعتقادوا خلاص كه بإحث. آتخضرت صلى الله عليه وسلم كي نعاب مبارئ كوزين برزگرنے ويتے تھے بلك آب حيات كي طريح اس كوني جاتے تجماور نصد کے بعد صفور صنب الصلوٰ ق والسلام کے خوان مبارک کو کمال اخلاس سے فی جائے کا امادہ کرنامشہور ومعروف ہے۔ اگر اس حتم کی عبارت جو اس زمان کے توگوں سے نزو کیک ک كذب وتكرے مگر ہے۔ ہا وہي كاموجب ہو۔ ان ہزر گواروں ہے آئخ بغرت صلى اللہ عليہ و کلم کی نسبت صادر ہوئی ہو۔ تو اس پر ٹیک تھن کرنا جا ہے۔ اورعبارت کے مطلب کو دیک ہا ہےاودالفاظ قواو کی متم مے ہوں ان سے تطبع نظر کوئی جائے۔ملا متی کا طریق ہی ہے۔ بهم اس مکتوب کو ایک بحده غاشمه برختم کرتے ہیں جس بیں رسول انڈسکی اللہ علیہ وسلم کی الل بيت ك قضائل درج بين - أين عبدالله المعروف باين عبيدالله وخي الله عند في روايت كي ہے کہ رسول الندُصلی الله علیدة كر يملم في قرما يا ہے۔ (حِس نيفل مِنى الله عند كودوست ركعااس ئے بیجے دوست دکھا اور جس نے اس ہے بھٹس رکھا اس نے بچھ سے بھٹس رکھا اور جس نے ملی رضي الله عنه كوايذ اوى الرائع تحصايذ وى اورحس في محصايد الكرادي الله تعدال كواية اوى) بريدون كهاكرمول المنطق الشعلية وملم في فرمايات الشاتعال في محصر جارة وبيول ے ما تھ محبت کرنے کا امر کیا ہے اور بی بھی نتالیا کہ اللہ تعالیٰ آ ہے بھی ان سے بحبت وکھا ہے۔ بمولى الله سنى الشعلب علم سے بوجھا حمياك ال سكة ام كيا جي اتق بايت قرماياك أيك ال يش ے الی دیشی اللہ عند ہے۔ اس بات کوشن یار کہا۔ ووسرے الاور ۔ تیسرے مقد اواور چو تھے سلمان ہیں ورسول الشام کی اللہ ہفتہ و کم نے فر بایا ہے بلی رہنی اللہ عند کی طرف نظر کرنا عمیادت ہے۔

برا وسے دواہت ہے کہ میں نے رسول الفرسلی الفرعلیہ دسلم کودیکھ آگرا ام حسن رہتی اللہ عنداً ہے کے کندھوں پر ہیں اور آ ہے قربارے ہیں باللہ ہیں ال کودوست رکھنا ہول فؤ بھی اس کودوست دکھ حضرت ابو بکروشی اللہ عندے کہا ہے کہ بی نے منا کررول النامسی الفسليد وسلم منبر پر شخفاور حضرت امام حسن رضی اللہ عند آپ کے پہلو ہیں شخفاور بھی آپ لوگوں کی طرف در کھینے اور بھی اس کے طرف در کھینے اور بھی اس کی طرف اور فرمات (بیر میرا بیٹا سردار ہاورا مید ہے کہ اللہ رتعالیٰ اس کے سبب مسلمانوں کے دوفوں گرو ہول کے در میان صلح کرد ہے گا ) اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا کہا کہ بیس فرسین رضی اللہ عنہما آپ کی ران پر بیس اور فرمارے بیس بیدوفوں میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے بیس یا اللہ بیس ان کودوست رکھتا ہوں تو ان کودوست رکھتا ہوں تو ان کودوست رکھتا ہوں تا تو کو کہا کہ جس کے دوست رکھا۔

انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی علیہ و علم سے پوچھا گیا کہ اہل ہیت میں سے کون کون آپ کوزیاد وعزیز جیں تو آپ نے فرمایا کہ انحس وابھسین رضی اللہ تعالی عنہما۔

اور مسور بن مخرمہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے جس نے اس سے بغض رکھا اس نے بچھ سے بغض رکھا اور ایک روایت ہیں ہے کہ جو چیز اس کو متر دو کرتی ہے اور جس چیز سے اس کو ایڈ اپنچ بچھ بھی پہنچتی ہے ) اور حاکم نے حضرت ابو چریوہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفر مایا فاطمہ بچھ بچھ سے زیادہ علیہ ورسے دورویک اس سے زیادہ علیہ وسلم سے دوروہ بیاری ہے اور تو میں او

بجرام سلم سے گروہ نے فقرت فاطر رضی انڈر تعالی عنها کو بلایا اور رسول انڈسلی انڈر علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تا کروہ بھی باستان سول الشعالی انڈر علیہ وسلم کو گئل ۔ جب حضرت فاظمہ رضی انڈر عنها نے بیان کیا تو رسول انڈر علی انڈر علیہ وسلم نے فرمایا اسے میر کی بینی ۔ کیا تو اس چیز کو و منت فیض رکھتی جس کو جس و وست رکھتا ہوں ۔ عرض کیا کہ کیوں فیک ۔ پھر فرمایا کہ اس کو یسی تایا ڈیٹر رضی انڈر عنہا کو دوست رکھا ہوں۔ عرض کیا کہ کیوں فیک ۔ پھر فرمایا کہ اس

عضرت عائش وشي الفاعنها معدوايت مع كفرما بالعفرت عاكث وشي الفرعنها في كم عملها نے رسول الشعل الشاعلي اللم كى موراول ميں سے كسى بياتى غيرت تيس كى جنتى كەخدىك رشى الله عنها بركي - طال تكهيش نے اس كو ديكھا نيس كيكن دسول الله صلى الله عنيه وسلم اس كا اكثر ذكر كياكرت تصادر بساادقات بكرى ذا كريراس كركوب كلار كرك وحزب فعري وفن الشرعنها كي سخيليول كوسي وياكر قي شهاورجب بمحل على مجتى كديميا خديج جي الورت ويايش منیں موئی تورسول الله صلی الله علیه و ملم فرمائے کہ وہ تھی جیسی کرشی اور اس ہے بیری اولا د تی۔ اور حضرت؛ بن عمياس رضى الله عنه ب روايت يه كدر مول الله صلى الله عليه وملم نے فرمایا (عیاس براہے اور می عمیاس کا موں ) اورویلی فے ایوسعید سے روایت کی کدرول التذميلي الذعليدوسلم نے قرمایا كداللہ اتعالی اس شخص پر پخت فضب قرمای ہے جس نے پہچے میری اولا و کے فق میں ایڈ اوی اور حاکم نے حضرت الوہر ریدو حقی اللہ عند سے روایت کی ہے كدرمول الشصلي الذعليديهم سفافرماني كرتم يثن سناجيها وعنفس بجزيرب بعدميري ائل بیت کے ساتھ بھلائی کرے اور این عسائر نے حضرے علی کرم اللہ وجہ ہے روایت کی ہے کہ درمول الله صلی اللہ عذبہ وسلم نے قرمایا جس نے میری ایل ہیت کے ساتھ واحسان کیا۔ میں اس کو قباصت کے دن اس کا بدار دول گا اور این عدی اور ویلمی نے حضرت کی رضی اللہ نے سے دوایت کیا ہے کہ رسول الله سلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کرتم میں سے صراط پر وہ چھی زیاده تا بعد قدم بوگاجس کی میری اقل بیت اور محاب کے ساتھ زیادہ محبت بوگی۔

خدایا محجق بنی فاطمه که برقول ایمان کنی خاشه اگروهوتم ردگنی درقبول کن دوست د دامان آل برسول خدایا بحق بن فاطمہ کد ایمان پر جو میرا خاتمہ وعاکہ میری رو کر یا قبول ججھے ہی ہے دامان آل رسول (انتخاب از کمتوبات امام ربانی جلدودم کتوب نمبر ۳۲)

### د وسرامکتوب گرامی

تح ریفر ماتے ہیں: یقینی طور ریصور فر مائیں کہ بدئ کی صحبت کا فساد کا فرکی صحبت کے فسادے زیادہ تر ہے۔ تمام بدعتی فرقوں میں بدتر اس گردہ کے لوگ ہیں جو پنجم علیہ الصلوٰق والسلام نے اصحاب کے ساتھ بغض رکھتے ہیں۔اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ان کا نام کفار کھتا ہے۔لیغیظ بھم الکفار قرآناورشرلیت کی جلنے اصحاب رضی النَّتنهم ہی نے کی ہےاور اگران میں طعن لگا کمیں تو قرآن اورشریعت پرطعن آتا ہے۔قرآن کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جمع کیا ہےا گرحضرت عثان رضی اللہ عنہ مطعون ہیں تو قر آ ن مجید بھی مطعون ہے۔ حق تعالی ان زندیقوں کے ایسے برے اغتقاد ہے بچائے بخالفت اور جھکڑے جواصحاب كرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كے درميان واقع ہوئے ہيں فسانی خواہشوں پرمحمول نهيں ہیں ۔ کیونکہ خیرالبشر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ان کےنفسوں کا تذکیبے ہوچکا تھا اور اماره بن سيرة زاد بوكيا تفاراس فقدر جانتا بول كه حضرت على رضى الله عنداس باره يس حق ير تصاوران کے خالف خطا پرلیکن پہ خطا اجتہادی ہے۔ جو فسق کی حد تک نہیں پہنچاتی بلکہ اس فتم کی خطامیں ملامت کی بھی مجال نہیں۔ کیونکہ ایسی خطا کرنے والے کو بھی ایک درجہ پواب کا حاصل ہاور مبخت بریدامحاب سے نہیں ہے۔اس کی بریٹی میں س کو کام بے۔جو کام اس بدبخت نے کیا ہے کوئی کا فرفرنگ بھی ٹبیں کرتا۔اہل سنت وجماعت ہے میں بعض علاء نے اس کے لعنت کرنے میں جوتو قف کیا ہے تواس کحاظ ہے نہیں کیا ہے کہ وہ اس سے راضی ہیں بلکدائ کی رجوع اور توبہ کے احتمال برکیا ہے۔

(التخاب الكتوبات الممرباني جلداة لكتوب نمره)

# فصائل اهاست

از واج مطهرات وذريت طيب

حضرت مولا نامحم منظور نعماني رحمه الله

## قضائل ایل بهیت نیوی صلی الشعلیدوسلم ( از واج مطهمرات اور ذریت طبیبه رسی الدمین )

" اہل البیت" کا افظافر آن جید میں سورہ احزاب کے علادہ صرف ایک جگداہ رسورہ ہوں کے چھٹے رکوئ میں جمی آیا ہے، جہاں مید اقعہ بیان جواب کہ حضرت ابرا تیم علیہ السلام جب بڑھا ہے کی اس افرکوئٹی کے تھے جس میں عام قانون فطریت سے مطابق اولاد کی اسید گیس کی جاسکتی اور اولد بھے، شب الشانع الی کے بھیجے ہوئے فرشنوں کی ایک جماعت سے آئر کرائیس اوران کی زوجہ محرّمہ حضرت سارہ کو ایک سیلے کے تولد کی بشادت دی، حضرت ساور نے از راہ آجب کہا: "الْآئِلَةُ وَافَا عَجُودٌ وَ عَلَمَا بَعْلَى شَيْخُوا" ( میں توویر حسیا اور میرے میرسول تھی

" إنَّمَا يُويدُ اللهُ لِيُدُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ آهلَ البَيْتِ وَيُطَهِّو كُمُ تَطهِيداً"

تا زل به و في تورسول الله صلى الله عليه و للم في الإي صاحبر ادى حضرت فاطمد زبرا اور ان كرونون صاحبر ادول حضرت حن اور حضرت حسين اور ان كروات كرونا عفر اور النه چياز او يعانى حضرت على مرتضى (ضى الله عنهم الجعين) كوايك كملى بين ساتھ لے كرونا عفر مائى:

" آللهُ مُ هُو لَا عِ اَهُلُ بَيتَى فَاذُهِبُ عَنْهُمُ الرِّبُسَ وَطَهِرهُم قَطهِراً "

(ا ) الله اليه يمى مير الله بيت بين ان سيمى برطرح كى برائى اور كندگى كودور فرماد كاور ان كو كلمل طور يرمطيرو پاك صاف فرماد ك

بلاشبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے دعا قبول ہوئی اور سورۂ احزاب والی آیت میں ا از داج مطہرات کا''اهل البیت'' کے لفظ سے ذکر فرما کران پر اللہ تعالیٰ کے جس خاص ا انعام کا ذکر فرمایا گیا تھا،اس میں اور لفظ''اهل البیت'' کے اطلاق میں بیر حضرات بھی شامل جو گئے ،اس بنیاد پر بیر حضرات ابھی لفظ''اهل البیت'' کا صحیح مصداق ہیں، نیکن جیسا کہ تفصیل مے عرض کیا جا چکاہ قرآن مجیدیں برافظ از دائے مطیرات کا کے سلتے استعال ہو۔ ہے مادروہ می اس کی اولین مصواتی ہیں۔

الغرض بیات کداز داج مطهرات آپ کیاش بیت شن سے کس قبل فیران کنظاکا مصدان مرف آپ کی ایک الله الماداد درست مصدان مرف آپ کی ایک داماداد درست مصدان مرف آپ کی ایک داماداد در درست بین در آب وصد بی بین در ایک داماداد در در آب فیزان کا تیج شما این مختلف نیز آب و در این میادد در این میاد در این کا تیج شما این مختلف نی این میادد در آب فاله با تول کی طرح کی بین میاد در بین این میادد جیران میاد میران میاد میران میاد کا دیران میران در میاد بیران میران در میان انتظامی او کین میران در میران میران میران در میران میران میران در میران میران میران در میران میر

وَاهْدُ الهُوَيُقُ وَهُوَ الهُسُعُعَانِ.

# أ**زواج مُطِهرّات** مِنى الله تعالى عنهن اجعين

9- حقرت جوريم بنت الحارث - ١٠ - معزب صفيه بنت جي بن اخطب

اار صفرت میموند (دسی الله عنهن واد صاحن)
ان میں سے معفرت خدی اور صفرت نینب بنت قزید کے حضور سلی الله علیہ دسلم کی حیات میں وقات ان گیارہ السے علاوہ مؤقر ظریش سے دیجانہ شمعول کے متعاق کی بعض حیات میں وقات ان گیارہ السے علاوہ مؤقر ظریش سے دیجانہ شمعول کے متعاق کی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب رمول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے سبود بنی قریظ کی قداری کی وجہ سے ان کے خلاف کا دروائی کی اوران کی بقایا گور قرآر کیا گیا تو ان کو آزاد کرے اپنے تھیں انہون نے ان کو آزاد کرے اپنے تھیں انہون نے اس کو آزاد کرے اپنے تکان ہیں ہوتا ہے کہ ان کو تفور کی متحوجہ دیوگ بھٹا کے کان کو صفور کی متحوجہ دیوگ بھٹا کے کان کو صفور کی متحوجہ دیوگ بھٹا کی حقیق ہے کہ ان کو صفور کی متحوجہ دیوگ بھٹا کی حقیق ہے کہ ان کو صفور کی متحوجہ دیوگ بھٹا کے کان کو صفور کی متحوجہ دیوگ ہے کہ ان کو صفور کی متحوجہ کی حقیقت سے آپ کے ساتھ دیوگ ہے۔ الووائ کے دوائی میں وفات یا گئیں۔

## زوجيت كاشرف

رسول الشعنی الشعابی و ملم کی زوجیت کاشرف بجائے خودیقینا اکلی دور کی آخریات اوراللہ تعالی کی مطبورت کو یکسان طور پر حاصل ہے کی تظیم تر بن احت ہے اور خوصوصی احتاج اللہ تعالی حاصر ہے اس طرح اور اللہ تعالی حاصر کے اس طرح اور اللہ تعالی کی اطرف سے دیے گئے جمہ اور دیگئی تک ماری طور پر ان بھی کے جمہ اور کی اللہ تعالی کی اطرف سے دیے گئے جمہ اور آن جید بھی گئے اور ان کی اطرف سے دیے گئے جمہ اور ایک ایک تک کی اللہ علیہ و کم کی وفات کے احد آ ہے ہے جراحتی اور بر میں اللہ علیہ و کم کی وفات کے احد آ ہے ہے جراحتی اور بر ما میں اللہ علیہ و کا میں اللہ اور اس کے اس کے اس کے ساتھ منکاح کرنا اجداآ یا دیک ای طرح حرام قرار دیے دیا مقرار دیا دیا ہے۔ (مدی اللہ ایک اللہ دیا دیا کہ دیا کہ دیا ہے د

| 2     | F             | T                 | 7                 |              |          |                                    |                                       |
|-------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|
| عأن   | 15            | 0                 | 0.4               | حشور کما تمر | مردقت    | చై/కోష <b>ా</b>                    | نام: ازوائ طراب                       |
|       |               | 201               | المدامين          | والتالان     | 60       |                                    | رشل الأ <sup>صي</sup> عين             |
| 2     | U10+0         | - Cagina          | المريالا الدلي    | دا بإل       | أعصرال   | 13,000 m                           | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| de A  | jour !        | 3,5919            | سحاميانيا         | Jus.         | ٠٥١١٥٠   | *ديرُت                             | استعرق ورفعت زمد                      |
| £, 4  | اله عالي<br>ا | 1000 A            | ٩٠٠               | حصيال        | ومال     | الماني يت <sup>اراس</sup> تي 19مري | الإسترادالاستاركز                     |
| مريد  | المصال        | 1111612<br>5,9911 | ٨٠١ل              | داده         | JEAR     | شعبان ۴ نجزي                       | "Print all pine"                      |
| 44.4  | الترياه ماليا | 5,90              | 20                | دهمال        | تزوهمال  | 15.P.F                             | -57 mil 100 per-0                     |
| 40    | JUAN          | J. 840            | إ عمال            | 41 حال       | JUPY     | ۳۵ري                               | ٧- فطر ١٩ م المستالية اسي             |
| 4     | يصرال         | 3,500             | ULT               | عميال        | الاعتمال | 3,50                               | عدمودة ليات المثل                     |
| ه عد  | اعبال         | Spect.            | اسال              | عميال        | المالي   | العيان ٥ يجرى                      | 2 18 2 18 7 - N                       |
| 20    | الصراب        | J.Ber             | Dun               | ٨٥مالي       | إلاعمال  | ١٩٩٨                               | ٩ - العرب المربية والمعلقات           |
| فيقر  | ٠٥٠ل          | رمقران<br>۱۵۰۰ری  | المرازيات         | 9 د حال      | إعتمال   | 26 July 180                        | ٥٥-ده والمني بمثر في دعا أنسب         |
| أبراث | - يادرا أريا  | 5,501             | $dr_{\mu} h \tau$ | باضال        | JU-F1    | وَالْمُعِدِينَ يَعْظُرُ فِي        | الاستعفرة كالموثة بنت حارث            |

جھوے خدری پرخی انفر عمیدا دو معنوب برخی انفرانسیا حضور ملی حفہ طبیع نظم کی حیامت تھا بھی وقات یا گئیں۔ آئے سکی انفرطیرہ ملم کے وصال کے ایور عمرے مودہ (11ء) ادر میں سے آخریمی معنوت ام مسلمے فی 1ء ہے) وفات پائی اور حضرے نادیر تصفیر سے انہ ہی آئے کی رحضور ملی اند طبیع کم آئی سے آڈوارج کا ماسلوک فی ڈے یہ موالد کی جیڑیت حاصل کی 17ء تھی اے مشکل وفات پائی۔ متروردوعالم محرف سرصقال عاوسا محسب سركال لتركيبريم كي أولاد مثمارك

## سُر كاردوعاً لم حضرة مجمِّصلى الله عليه دملم كي أولا دمُبارك

حضرت قاسم

آپ کی اولا دیش مب ہے پہلے حضرت قاسم پیدا ہوئے اور ادشت نہوگی ہے ویشترین انتقال کر گئے مصرف دوسال زندہ رہے اور بعض کا قول ہے کئین تیمیز کوئٹی کروفات پالی اور آمخضرت سلی الشدعلیدہ آلدو ملم کی کئیت ابوالقاسم انہی کے انتشاب سے تھی۔

حضرت زينب رضي اللدعنها

بيدائش: حفرت زينبآب كي صاحر اويون عن بالانقاق سب سے بوى جي - بعث مدير مال بيلے بيدائو كي جي - بعث

شادی آجرت اوروقات : پدر کے بعد اجرت کی نینے خالے زاو بھائی ابوالعاص بین رق ے بیابی تشیر - معفرت زینب کی اجرت کا مفصل واقعہ اسپران بدر کے بیان بھی گز ر چکا ہے ۔ شروع ۸ جری بی انتقال کیا۔ ا والا و : آیک از کا ادرایک از گی از گارچیوزی از کی کانام بنی تعاادراز کی کانام اما سرتھا۔ علی سے متعلق روایتیں مختلف ہیں۔ مشہور تول ہیسے کرین ٹیز کو گئے کراسے والدا ہوا اوا میں کی حیات می بٹر انتقال کر کے ادرایک تول ہیسے کے معرکہ یوموک بین شہید ہوئے۔ اُ ما میڈ سے حصور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحییت

ا مامدے آئینشرمت سلی الله علیہ وآلہ وسلم بہت محت فرمائے نئے۔ امامہ آپ سے یہت مانوی تھیں ۔ بعض اوقات تماز میں آپ کے دوئی مبارک پر چڑت ویاتی تھیں ۔ آپ آستہ ہے ان کوا تارہ ہے تھے۔ ایک بارآ مخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائی ہدید میں موٹ کا ایک ہارآ یا۔ تمام از وائ مظہرات اس وقت جی تھیں۔ اور امامہ کھر کے ایک گوش میں مثن ہے تھیل ویوں گار میں ہیں میں میں کے تعلیل ویوں گار میں کہا گان ہے تھا کہ دوں گار میں کے لیکن آپ نے امامہ کو بایا اور اول ان کی اس کے تعلیل دوان کا ان کی اس کے تعلیل دوان کو ان کی اس کے تعلیل دوان کی اس کے ایکن آپ نے امامہ کو بایا یا دواول ان کی اس کا ایک والے۔

حضرت أمامه رضي الله عندكا تكاح

معترت فاطر کے انتقال کے بعد جعترت علی نے المامہ سے نکاح کیا اور جب حضرت علی نے شہادت پائی تو مغیرہ بن توفل کو وست کی کہتم المامہ سے نکاح کر لیٹا۔ بعض کہتے ہیں کہ مغیرہ کے حضرت المامہ سے ایک لڑکا ہوا جس کا نام کی تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ المامہ کے کوئی اولا ڈیس جوئی۔ اور حضرت المامہ نے مغیرہ کے بہاں وفات یائی۔

> حضرت رقبہ رضی اللہ عنہا ابولہب اور اس کے بیٹوں کی بدیختی

معفرت وقی اور معفرت ام کلتی م - آپ کی بیدوونوں صاحبزا دیاں ابولہب کے بیٹوں سے حضرت وقی اور معفرت ام کلتی م - آپ کی بیدوونوں صاحبزا دیاں ابولہب سے فتط افکاح بعوا تھا۔ حروی آئیں ہوئی تھی۔ جب تیک فیلا آبی نیاب کی گئیٹ و گئیٹ نازل ہوئی الم الب سے بیٹی کو بلاکر کہا کہ اگرتم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نددو کے تو سجھا و کہ تمہارے ماتھ دیرا مونا اور بیٹھتا حرام ہے۔ دونوں بیٹی بی نے باپ کے تھم کی تھیل کی اور حروی سے بہلے تی آپ کی دونوں صاحبزا دیوں کو طلاق و یدی۔

#### نکاح، جرت اوراولا د

آپ نے حضرت رقیدکا فکاح حضرت بھان ہے کردیا۔ حضرت مٹیان نے جب عبشہ کی المرف جورت مٹیان نے جب عبشہ کی المرف جورت کی آپ کے جراہ جیرت کی آپ کے جراہ جیرت کی آپ کے جراہ جیرت کی آپ کے جورت آپی اور اس نے بیٹروی کا میش نے دولوں کو یکھا ہے آپ نے فرمایا۔
اللہ ان وولوں کے ساتھ ہو تھیں مٹیان اور طاحلیہ السانام کے بعد پہلا تھیں ہے جس نے مسلم اللہ وہ ایک وہ بیار کھیں ہے۔

وہاں جا کرایک بچے پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا تھیا۔ چیسال زعدہ رہ کرا نظال کر تھیا۔
وفات: جس وقت آ مخضرت ملی اللہ علیہ آ لہ وسلم غزوۃ بدر کے لئے روانہ ہوئی اللہ علیہ مترت رقیہ عالم تھیں اس وجہ سے حضرت وقیہ در شیل شر یک نہ ہو سکھان کی تخاروار کی حضرت رقیہ علی اس دہے ۔ بین اس روز کہ جس روز حضرت وزید بن حادث اسلام کی گئے اور شرکھیں کی بنزیمت کی جناوت اور تو شخیری کے کر مدینہ آئے ۔ حضرت رقیہ کے انتظال فر مایا - حضرت رقیہ کی جناوت کی رہے ہے اسمامہ بن فرید بھی بدر عی شریک کیس ہوئے صاحبز اور کی کے وہی میں مشویل سے کہ رہے اسمامہ بین وار شرکھی بدر عی شریک کیس ہوئے صاحبز اور کی کے وہی مشریک مشویل سے کہ رہے اسمامہ بین وار شرکھیں اور شرکھیں اور شرکھیں اور شرکھیں۔
مشول سے کہ رہے ایک بین حادث آئے میں اور شرکھیں اللہ علیہ کی ناقہ برسوار ہیں اور شرکھیں۔
مشول سے کہ رہے ایک کر بیدین حادث آئے مال اللہ علیہ والہ وسلم کی ناقہ برسوار ہیں اور شرکھیں۔
مشریکی بیشارت کے ایک اور شاقل کے وقت ایس سال کی تمریخی ۔

حضرت ام كلثؤم رضى الله عنها

تام: ام کلوم آن کنیت کے ساتھ مشہور تھیں بظاہر کیلیت آن آ ہے کا نام تھا۔ اس کے علاوہ آ ہے کا کو کی نام فاست نہیں۔

' فکاح: ' حضرت رقیدگی وفات کے بعد ماہ رکیج الاول' چمری مضرت حثان کے تکان میں آئیں۔ چیسال مضرت مثنان کے ساتھور ہیں،اور کوئی اولا وُٹیس ہوئی۔

و فات: ` ماہ شعبان به جھری بیں انتقال کیا۔ رمول اللہ تعلق اللہ علیہ و آلہ بیلم نے تماز جناز ہ پڑھائی۔ معترت علی اور فضل بن عمال اور اسامہ بن لاید نے قبر بیں اتا را۔ آ تخضرت مسلی الله عليه و آلد و تنم قبر ك كناره پر بيشيد بوت يقوادرا تكحون سيءَ نسوجاري يقيد. عصيم كى يا يختى : هنرت ام كلئوم \_ پهلے ابوالیب كے بينے عليہ سے سنسوب تھيں ۔ باپ ك كينے پر طلاق ديدى ، طاہ ق تو دوسرے سينے عليہ نے بھی هنرت رقيد كوديدى تقى - بُرّ عصيہ نے فقط طلاق براكتفان كي بكہ طاہ ق ديكر آپ كے باس آيااور بركہا۔

کہ بین آپ کے دین کا مشکر ہوں اور آپ کی بیٹی کوخانات ویدی ہے وہ جُوکو پہند ڈیمل کرتی اور بین اس کو پہند کئیں کرتا۔ اس کے بعد آپ پر جملہ کیا اور آپ کا بیمرا بمن جا ک سرویا۔ آپ نے بدوعا فرمانی کہ اے الفداشام کی طرف کیا جا کر مقام ذرقام میں اس اس المواجب اور عمیہ بھی ایک مرتبہ قریش کا تجارتی ٹافدشام کی طرف کیا جا کر مقام ذرقام میں امرا الجاب اور عمیہ بھی اس قافلہ میں مقصد دانت کے دفت ایک شیر آ گیا وہ شیر تا فالدوالوں کے جیموں کو دیکھتا جاتا نقا اور موقعیا جاتا تھا۔ جب محتبہ پر پہنچا تو فور آاس کا مربیبالیا۔ محتبہ کا ای دفت دم فکل گیا اور شیر ایسا شائب ہوا کہ ڈیس ال کا چیز نہ مجالا۔

## حضرت عثمان غيثا كي عظمت

معترت ام کلتوم کا انتقال ہو گیا تو رسول الندسلی الندعائے و آلدوسلم نے میدارشا وفر مایا کہ اگر میرے دئل اڑکیاں بھی ہوتین آؤ کیے بعد دیگرے عثان کی زوجیت مثل و بتاریتا۔

## حضرت فاطمه الزهرارضي اللدعنها

ناُ م وَلَقَبِ: فَاطَّمَ آ بِ كَانَا مِا وَرَدْ بِرَا وَاوَرِ بَوْلَ بِدِودَ آ بِ سَكَ لَقَبِ بَنْعَ ، حَسَرَت سيده كو بتول اس لين كها كهاجا تا ہے كہ بتول بنل بمعنی تنظیم ہے شفتن ہے كہا ہے تفضل و كمال كی وجہ ہے و تیا كی مورق ں ہے منقطع تقیم یا بیا كہ ما سوائے اللہ ہے منقطع اور بیلحدہ تھیں اور اوجہ باطنی زیرت و بہجت وصفا و ٹو رائیت زیرا مُہالا ٹی تقیس۔

پیدائش: این عبدالبرفریائے میں کہ بعث کے پہلے سال میں بیدا ہو کیں اور ی کہتے ہیں کہ بعث سے یہ فی سال پیشنز پیدا ہو تھی جَبَارِقر مَثَلُ فان کعبد کی تغییر کرر ہے تھے۔ آ ہے کی تمام صاحبزاد اول میں حضرت فاضحہ افر براہ سب سے جموفی میں سب سے بزی حفرت ذیب ہیں۔ پیم حضرت رقیہ پیم حضرت ام کلتوں پیم حضرت فاضمان تر تیب سے پیدا ہو کیں۔

ترکاح: ۲ جبری میں حضرت میلی کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا۔ پہلے قول کی بناء پر

حضرت فاطمہ اس وقت پندرہ سال اور ساز مصرت میں سے معمین تحصی ۔ اور دوسر بے قول کی بناچ

انیس سال اور وَیوُ مدہ میمینے کی تحصی ۔ حضرت میں سے معملت اختابا ف ہے کہ وہ سس سی میں اسلام لائے ۔ ایک قول پیر ہے کہ وئی سال کی عمر

میں اسلام لائے ۔ پہلے قول کی بناء پر چوہی سال کی عرفی عالی کی عمر ایس سال اور پانگا میں اسلام لائے ۔ پہلے قول کی بناء پر چوہی سال اور ویڑ ھم بینہ ہوگی ۔ حضرت فاطمہ کے میں ایک کی عمر ایس سال اور پانگا میں کا خور کے واقعات میں سال اور ویڑ ھم بینہ ہوگی ۔ حضرت فاطمہ کے میں کی تفصیل میں بھری کے واقعات میں سال اور ویڑ ھم بینہ ہوگی ۔ حضرت فاطمہ کے ایک کی تفصیل میں بھری کے واقعات میں سرار چھری ہے۔

فضائل ومناقب: حضرت فاظمه رسول الله صلى الله عليه وآلدوستم كوسب سے زیادہ محبوب مختص بار بارا آپ نے بیفر مایا ہے کہ اسان قاطمہ کیا تواس پردافشی نہیں کہ تو جنت کی تمام عورتوں کی سردارہ ہو ۔ ایک دوایت میں ہے کہ آپ نے بیڈر مایا کہ تو تمام عالم کی عورتوں کی سردارہ ہوائے مریم کے آپ کا معمول تھا کہ جب آپ سفر میں جانے تو سب سے اخیر میں حضرت فاظمہ سے ملے اور جب سفرے وائیس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاظمہ کے پاس جاتے ۔ اولا و : حضرت فاظمہ کے پانچ اولا وجو نیس ۔ تین لز کے اور دولڑ کیاں ۔ حسن جسین کو سے من اولا و : حضرت فاظمہ کے اور کسی صاحب زادی ہے آ مخضرت ملی الله عبد اوار کسی میں انتقال کر گئے ۔ حضرت ام کانتو م عبد الله تن میں میں انتقال کر گئے ۔ حضرت ام کانتو م عبد الله تن میں میں انتقال کر گئے ۔ حضرت ام کانتو م عبد الله تن میں میں انتقال کر گئے ۔ حضرت ام کانتو م عبد الله تن میں میں دیا تھا کہ کی میں انتقال کر گئے ۔ حضرت ام کانتو م عبد الله تن میں میں انتقال کر گئے ۔ حضرت ام کانتو م عبد الله تن میں میں دیا تھا کہ کانکاح عبد الله تن میں میں انتقال کر گئے ۔

و فات: آنخضرت صلی ابلدعلیه و آله وسلم کی د فات کے چیم نمینه بعد ماہ رمضان اا ججری میں فاطمیة الزہرائے انتقال فرمایا۔ حضرت عن سے نماز جناز ویڑ سائی۔اور حضرت علی اور حضرت عماس اور فضل بن عماس نے قبر میں اتارا۔

جعفرے ہوا اور ان ہے اولا وہو گی۔

د وسری روایت کے مطابق آپ کی تماز جناز وحضرت ابو بکر صدیق رضی الله عندے پڑھائی۔مؤلف'' رہا ہینیم''نے اپنی کتاب میں عقل اُنظل ہے اسی روایت کو ثابت کیا ہے

## حضرت ابراجيم پيدائش عقيقه

حضرت ایرانیم آخضرت ملی ایندهایی دستم کی آخری اون و بین میجوز دید قبضه میکاهن سے دوق الحج ۱۹ جری شر بیدیدیوے ماقاق میں دور آئے ہے نے عقیقا کیا موقیقاتی دومینڈ سے فرق کر سے سرسندوایا کیا ۔ با مول کے برابر جاندی قبل کرمدون کی تخاادر بال زندن میں فین کے گئے اور براہیم نام وکھا۔ رضاعت

اور موالی بیس کید دوری پی نے دالی کے عوالے کیا۔ میسی بھی آئی چھڑ بیف لے جاتے اور کو دیش سے کر رہے ۔ آئی تھاں

تقریباً چدرہ سونہ میں زندہ رہ کرہ انجری جس بنقال کیا۔ بس روز انقال ہوا الڈائی ہے اس روز سورٹ گہن ہوا۔ عرب کا بیہ حقیرہ مقا کہ جب کوئی براغضی مرتا ہے تو سورٹ کمیں اوتا ہے۔ اس لئے آ ہے۔ اس اس مقیرہ فاصدہ کے واکر نے مک سلنے خذب ریا کہ جانداور سورٹ انڈ کی افتا تیاں جان کی کے مرنے یا جینے سے ان کو گھن ٹیس کیا۔ الشریفالی ایتے بندون کو زرات ہے کہ جب جاد کی کوئو تازیع مواور در کرورا در مدوروں

(رۇۋەخىرىيە)

فاتح ميدان خيبر المعامة فيما مزرات

مل شیر فدا بین فاقع میدان نیبر بیل ﴿ علی شاو بدی بین را بدایت میران و منهر بین از بدایت میران و منهر بین ﴿ قَلَ الله عَلَمَ الله عَلَمُ الله عَلَمَ الله عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِ

## ر فيع القدر مين حيدر نگاهِ اللَّ سنت مين مولانا منتي مع احماريديّ

علی کی اک زال شان ہے اصحاب معربی کے سیادت کس انجاب شی اسیامت کس اعدالت کس کس اولین اعدالت میں ا



# حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بیرت کے چند تا بناک بہلو تاریخ وروایات کے آسکینہ میں

حضرے علی کرم اللہ و جبہ کی اول دواحفاد کے تقر کرد سے پیلے ضرور تی ہے کہ آپ کی سیرت کے چند تا بنا ک گوشوں پر سرسرکے اُنظر ڈال فی جائے جو تاریخ فروالیات سے نابت تیں۔

صنم پرستی اور جاہلیت کے آٹار مٹانے میں رسول النصلی اللہ علیہ وسلم کے جائشین

الكم الوكر البدلي مروايت كرية بين كه هنرت في كرم الله وجهدة فرمانيا اليك وان رمول الفصلي الفدعليدوة الدولم كن جنازويل شركت فرمادي عظامي دوران آب في فرمايا تم ين كونى الياسية جومديد جالاجائة الدوبال حقيق أي بهته جول سب كوسسار كروت كونى مجسمه وزال كابتيت وكاز وية منظرت على مُرم الله وجبه في مُراياً عبل حاضر يون يارسول الثُدَّ فرياما ' تؤنيمرة لل طولا حضرت على شيخة الني مجم انجام وسند كروانيك آ كرعوش كيامُ يارسول القديين سنة جويت بهي ديكها س كومسها دكرة الله جنتني (بلند) قيرين وبال جن مب كوزيين ك يرابركرويا كوني مجمدان أثيل يدجس كي بيت ندبكا زوكة وسول الله ملي القدملية وآل وسلم نے بھر ارٹ و فرمایا: اب پھر کوئی شنتے سرے سے ان بھول اور بھسول اور قبروال کو القير كريالة مجولوك اس في بيرى أبعت كالفاركيا\_ (مندامام احديث عنبل) حفرت جري بمن حبان رضى الله عن البيئة والدسة روايت كرت الإن كدان سنة معترت على رضى التدعمة في خرمایا بین تم تواس بام پر مامور کرتا بول اجس کام پر جھے رمول الله مٹی الله علیه وآ ا۔ وسلم تے بالمورفر ما يا تخذا آسيائ في الربات برما مورفر ما يا قنا كرتما م قبرول كوزيين كربرا بركروول بر بت کومنا دوں ۔ ابوالیواج الاسدی نے بیان کیا کہ جھے ہے معزے ملی کرم اللہ وجہدئے قر مایا كدينس كام يمل يتك وسول الترصلي القدعليدة كدومكم في مامود قرما في قعااس برخ كوماموركونا

ہوں کوئی بھند ہمی دیکھواس کوڈ زوالڈ کوئی او کچی قبر نظرۃ سے قاس کوز میں کے برابر کردور فہم نشر ایعت اور فیصلہ کرنے کی امتیاز کی شان

متعدور دامات كؤر بعيدمول انقصل الفدعلية وآلدومكم من ميدوا بهته ثابت بكه آپ نے فرزایا: ''افضا کھ علی''' ''تم لوگول بٹن سب ہے زیادہ سج فیصلہ کرنے کی عملاحیت علی ہیں ہے"' معشرت علی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے وہ فر ماتے ہیں جب مجھے وسول الشصلي الشرعليدة آلية علم في يمن بيبيها اس وفت بين مسن اتما أيس في عرض كيا آب اور فيصله كرف كا كونى تجرب يس بيئ قرمايا: الفرتمهاري زبان مستح بات نكلوات كالوري كالدر تميادے ول كومطمئن كرے كا كرتم فيعلر بيج كردے ہو) حضرت كل رض الله عند فرمات بين اس کے بعد بھے بھی دوؤ و میوں نے درمیان فیصلہ کرتے ہیں شک نبیل ہوا۔ ( کہ فیصلہ سمج ہے پانیمں۔اہام احمد بن شبل ) حضرت علی رہنی اللہ صندا ہے الجھے ہوئے مسائل ہے بٹاہ ہا تگتے جن کے مل کرتے کے لئے (ابوائحن ( حفرے علی ) نہ ہوں) (ازالة الفقا می خلاقة الخلفاء) معربة عروضي الشعة كارمقوارمردي ب-" لولا على لهلك، عمو "أرعل ته ہوتے تو عمر تباہ ہوجا تا مصرت تمروضی اللہ عنه کا حال یہ بچنا کہ جب کوئی فیصلہ طلب میجیدہ متلهما يخة تا توفرها تيه "فضية ولا أبا حسن لها (العبر إن الإمامية للعقاد)" مشکل بیش آگی اور اس کوهل کرنے کے لئے الوائس نہیں ہیں۔ سید ناخلی کرم اللہ وجید کے تحکیما شاورد وروند بیٹانہ فیعلہ کاخمونہ ووے جس کی روابیت امام احمر بن طنبل نے سندعلی میں ا بنی سند سے بیان کی ہے ہوھنش ہے روایت کروہ ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عند ہے روايت كرت آب كرانهون في فرماني " جب رمول الشصلي الشاعلية وآلدوللم في مجي يمن (اینا ترا تعدد مل کر) بھیجا دہاں متھا ہے تو توں سے سابقہ پراجو آ میں ش ایک جیب تم تے جھٹرے میں الجھے ہوئے تھے ان اوگوں نے شیر کے شکار کے لئے ایک کمین گاہ کھودی تھی جس وقت لوگ ایک دومرے کود ھادے دے ہے تھے کہ ایک آ دی اس کے اندر گرنے لگا

ووا والدومراء وى سے جود بالے ير الحاليت كيا الى دومراء وى في قيمراء آوى کو پکڑلیا 'اوراس تئیسرے نے چو تھے کومٹیوٹی سے بگزلیا نتیجہ سے کہ جاروں کے بعد و یگرے م کے شیرنے ان سب کوزخی کردیا استے میں ایک محض نے اپنی کرے چیم الگال کرشر کو مار ذالا اور بدهنار دن زخول کی تاب ز.اد کرختم جو جحنے محضرت کی رمنی الله عنداس تضییر کو چکائے کے لئے تھریف لائے اور فر مایا کہ رسول الشعلی اللہ علی آ أرومنم کی زئدگی میں جی تم آ بس شن دست وكريال موسية ؟ شن تم توكول كي درميان فصله كرتا مون اكر ميرافيعله منظور ہے تو خیرٌ در نداس دقت جنگ مت کروُ اور رمول انڈسلی اللہ علیہ وآ لدو مغم کی خدمت یں حاضر ہو جا ڈ۔ آ ہے جو فیصلہ قربادیں وہ تنہم کرتا پڑے گا اور اس سے جو سرتانی کرے گا اس كا كونَ حق تدبوكا حضرت على رضي الشرعت قرمايا: كن أوكون في كنوان ( كيس كاو) كھودا ہےان سے تون بها جارة وبيوں كائن كروا كيك كا چوتفائ ووسر سے تهائ تيسر ب کا نصف جند بینے کو تھنل خون بہا دیا جائے الوگول نے اس فیصلہ کو منظور نہیں کیا اور ووسب رسول النَّه على الله عليه وآله وسلم كي خدمت جي حاضر جوئ أبي صلى الله عليه وآله وسلم الن وقت مقام إبرائيم كرقر يب تشريف قرما تضان توكول في ما جرا سنايا ؟ ب في قرمايا: من تمبهارا فيصله كنة ويتاجون مهكراً بي خاص الدائري نشست ( جس بي أيك بزيه مدومال ے كر اور كلف كو با تدرہ لينت بيں ، بين كيت الوكول شل سے ايك نے كہا كر على وشى الشاعد ہمارے درمیان فیسلہ کر مچکے ہیں ایک نے وہ فیمندین کرای کی منظوری دے دی محضرت خلش دخی الله عندفرمات بین که سیدناخی دخی الله عند نے فرمایا بچہ بیٹے محفق کو مکمل ویت (فون بها) كافق مصد (المعدية)

كتاب وسنت ك عالم بليل:

اوہ مرد الفیل کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کرانہوں نے کہا کئی نے دھترت کی رشی اللہ عند کوائل وقت و پکھا جب لوگوں سے متعظاب فریارہ ہے بھٹے اور کیدر ہے تھے کہا ہو کہا ہو اللہ کے بارے بیٹ جو بیا ہو ہم تیرلوا بخدا قرآن کر کم شل کوئی بھی ایک آ بیت ٹیٹن سے جس کے پارے بیں جھے یہ معلوم نہ ہو کہ بیرات کو تا زل ہوئی ہے یا دن کو (ہموار) راستے بیں چلتے ہوئے نازل ہوئی ہے نازل ہوئی ہے یا اس وقت جب آپ کی پہاڑی پر تنے (ازالة الحقا) شریح بن ہائی کے دوایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ بیس نے حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا ہے کے علی الحقین کا مسئلہ دریا فت کیا انہوں نے کہا علی سے پوچھؤان کو میری نسبت یہ سئلہ زیادہ معلوم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں جایا کرتے تھے پھر میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریا فت کیا انہوں نے کہا فرہایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سافر کے لئے تین راقیں اور دو دن جیں اور شیم کے لئے ایک دن ورات (المستدرج) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی جو کی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی جو کی حضرت علی

## ايك زم خوا ورمُونس انسان:

 کے رضار پر پری ہوئی گروصاف کرتے ہوئے کہدرہے تھے ابو تھر برداشت نیس ہوتا کہ تم کو آسان کے تارول کے سامیر میں زخمول سے چوراور پٹیول میں بندھاد کیھوں اس موقع پر آپ کی زبان سے نکلا کہ کاش اس دن کو دیکھنے سے بیس برس پہلے وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے۔(العبقریات الاسلامیة) حضرت علی رضی اللہ عنہ جس طرح اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنے میں مشہور نے ای طرح اپنے بوول کی بزرگ واشت اورعزت کرنے میں متاز تھے' بچوں سے پیارکرتے ان سے بنتی کھیل کر بات کرتے اور ایسے لوگوں کو پیند كرتے جو بچول كى دلجوكى اور دلبستكى كى باتيس كرتے تھے "آپ فرمايا كرتے تھے۔" باپ كا یٹے پراور بیٹے کاباپ پرتن ہے باپ کابیت ہے کہ بیٹا ہرحال میں اس کی اطاعت کرے إلا میرکہ باپ کسی معصیت کی بات کا حکم دے اس میں اس کا اتباع نہیں کیا جائے گا' اور باپ پر ہے کا بیرتن ہے کہاں کا اچھا نام رکھ' اچھی تربیت کرے اور قر آن پڑھائے \_ابوالقاسم البغويُّ اپني دادي ہے روايت کرتے ہيں و وفر ماتی تھيں ہے نے علي (رضي الله عنه) کو دیکھا كدا يك درجم كى تحجور خريدى اورائي قباكے دامن ميں اس كوا تھالميا' ايك شخص نے كہا' امير المؤمنين! ميس اٹھالوں؟ فرمايا بير بچوں والے كا كام ہے كدا پنا سامان خودا ٹھائے۔ ( البداية النهاية ) ايك مخص آپ كى خدمت مين آكر كهني لكانا اير المؤمنين ميرى آپ سے ايك ضرورت ہے و حضرت علی رضی الله عند نے فرمایا 'اپنی ضرورت زمین پر لکھ دو و جھے اچھا نہیں لگنا کہ موال تمہارے چہرے پر پڑھول' چنانچے اس نے لکھا' آپ نے اس کی طلب ہے زیاده اس کی حاجمت روانی فرمادی ۔ (البدایة والنبایة)

# سیدناعلی کرم الله وجهدے جن امور کی ابتداء ہوئی:

امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه سے متعددا یسے کا موں کی ابتداء جوئی جس کے آثار نصرف میر کہ باقی دیائندہ ہیں بلکہ جب تک عربی زبان اوراس کے قواعد نحوصرف باتی ہیں وہ کارنامہ زندہ جاویدر ہےگا' ابوالقاس الزجاجی ک'' امالی' میں فرکور ہے کہ میں سیدناعلی کرم اللہ وجہ کی خدمت میں حاضر ہوا' آب ہے کود یکھا کہ سر جھ کا نے متفکر میشے

یں ایس نے مرض کیا! امیر المؤسین اس معاملہ میں منتقر ہیں؟ فرمایا ہی تمہارے شہر ہی مرنی خططر اللہ یہ بولیج موسی سنتا ہول اس کے شن جا بتا ہول کے زبان کے اصول و تواندش ایک بادداشت تیارکروں ش سے عرض کیا اگری ہے دیسا کرویں تو تعیس آ پ کے ا را بعد زندگی ال جائے کی اور ہمارے بیمان عربی تربان باقی رہ جائے گیا اس منظاوے بعد چریش نین روز کے احداث کی خدمت میں حاضر بوا تو آپ نے ایک کا غذ مرتحت فرمایا جَس بين عَلَمُ تُو كِيابِيِّد اللَّي مساكل ورينْ يَقِيد ( عاريٌّ الثلثاء ) محتق قاصل استادُ العقاريّ بیان ہے۔' نیدیات یا آگل کے ہے کہ سر علم کی تفکیل جس سیدناعلی بن ابی طالب، رمنی انفد عنہ كاسب سے بوا حمد سے يدوويت تواخركى حد تك كيفى موئى سے كداووال مودالدولى في آ بياسته اس امر كاشكو وكياكه (ان مفتوحه مما نك يس) لوك عربي كانفذ في تنبي اداكرية اوراس کے پڑھنے میں غلطیاں کرتے ہیں آپ نے قرمایا کھوجو ہیں اماء کرانا ہول جنانجہ آ ہے نے اس کے ابتدائی اصول الما کرائے اور ایوانی سودے کہا اس طرز مرد تجرقی اعدالکی ڈاکٹر ال وقت يرفغ نحو ك نام يد مشهور موا ( العبقر يات للعقاد ) (عربي من المنحو اطرز ع معنول ير الالاجاتاب) آب فرماية "انح هذا النحو" ليتي اى فرزير ينيك" العقاوم يدبع ييرا بالمحضرت عي كرم الله وجهرك اولين كارنامون ش مع عقائدو سلم کلام علم قضا افتدا و رخوا و رعم بی کما بهته کے ضبط واصول کی تدوین ہے۔ یہ بات مملے بیان کی جا چکی ہے کہ اسوی تھو کم (کھنڈر) کے بارے میں بدفیعلہ کے سال ججرت بوق كوتقة مم اسلامي كي اصل قر اروي جائے " هنرية بلي كي رائے تھي" جس كوهنرت عمر مني اللہ عنہ نے اور وومرے محابہ نے بیند کیا تھا اور میتم دیا گیا کہ اسرای جنتری کی ابتداء سال جحري نيوي كوقرا رديا جائے\_(البداية والنباية )البذاجب تق مسلمان جن - بي آغو يم قائم ہے اور قائم رہے گی اجرے نبوی کو اسمادی جنتری کی انسل وابتداء بناتے بین بہتیری جنسیں اور مستحمِّن بنبال إين جود كوت دين اورانسان قدول من اسلام كي برز ي ابت كرتي مين اورجس میں بھیا واور صنعف مؤرخوں کے لئے اسازم کی عظمت کا آیک ایسا نشان طالب جس ے وہ انداز و کر مکتے ہیں کہ زاہب کی عام سکتا ہے اسلام کس ورجہ ذائق اور بلند ہے میکام

ایک ٹیک فال اور نو بدمسرت بھی ہے کہ ججرت تاریخ بشریت میں ایک سنگ میل ہے' اور انسانی کردار کے لئے ایک منار ہ ٹور۔

## ذات نبوی سے گهری واقفیت اور مزاح شناسی

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنائدانى اور نسى تعلق ايك عمر كى رفاقت اور دوز مرده كى زندگى كوقريب عدد كيمينى وجه سبيدناعلى كرم الله و جهدكوآپ كيمزاج وافتار طبع عاور ذات نبوكى كى خاص صفات و كمالات سے گهرى مناسبت ہوگئ تقى بنن سے الله تعالیٰ نے اپنے نبی برح ق صلى الله عليه وسلم كونوازا تقا۔ وه آپ كے ميلان طبع اور مزاج كر رخى كو يہت باريك بني اور چھو ئى بوى باتول كى نزاكتوں كو بجھتے تھے بنن كا آپ كے رجحانات پر اثر پرستا ہے بہی نہیں بلكہ سيدناعلى كرم الله وجهدكوان كے بيان كرنے اورايك ايك گوشدكو اجاكر كركے بتائے يس بھى مهارت تھى آپ نے رسول الله صلى الله عليدوآلد وسلم كے اخلاق ور بحان اور طریق تعالى كو بہت ہى بليغ پيرا بيش بيان كيا ہے۔ (السير ة الدوية)

ایک روایت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کا سرایا بیان کیا ہے اس میں صرف اس قدر نقل کرنا کافی ہوگا۔''آپ ) سب سے زیادہ کشادہ دل سب سے زیادہ کریم النفس تھے آپ پر آگر سی کی اچا نگ نظر پر تی تو وہ ہیں۔ میسل جول میں سب سے زیادہ کریم النفس تھے آپ پر آگر سی کی اچا نگ نظر پر تی تو وہ ہیں۔ محسوس کرتا اور جس کو قریب سے محبت کرنے محسوس کرتا اور جس کو قریب سے و کیمنے اور میل جول کا سابقہ پر تا وہ آپ سے محبت کرنے گئے اور میں ایک کا جاتے ہیں: آپ جیسانہ پہلے کوئی دیکھا اور نہ آپ حیسانہ پہلے کوئی دیکھا اور نہ آپ

رسول الندسلى الله عليه وملم كم مزائ وأفارطيع مس سلوك اورحلم وعفوى خوس كرى واقتيت كا انداز اس واقعه من مايال طور پر ہوتا ہے كہ جب ابوسفيان بن الحارث ابن عبدالمطلب جوآپ كے بچازاد بھائى تق محركر عرصد درازتك (معاذ الله) آپ كى جوكر چكے تف اور طرح كر ايذا كيں بجوكر چكے تف اور طرح كر ايذا كيں بجوكا حكے تھے جب فتح كد كے موقع پر رات بيس ماسے آك او

ایوستیان نے ایسان کیا 'رسول اندسلی الندطید و کھی ہے جواب شروقر مایا: ''لانکفریڈٹ غلنگٹھ الکیز کم ینگفیر اللّٰہ لنگنم و کھو آؤ تھ الرُّجوبیٹن '' (آن کے دن (ے) تم پر پھی تنا ب (طامت) نہیں ہے خدائم کومواف کرے وہ بہت دہم کرنے والا ہے) حضرت ایوسنیان اس دن کے بعد سے اسلام پرفایت قدم رہے اور بھی زندگی ہیں مارے شرم کے آنخشرت ملی الشاغلیہ وسلم کے سامنے سرمیس اٹھایا۔ (زاوالعاد)

سیدناعلی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ کے زمانۂ خلافت کے وہ بہلو جوتار پخ میں بجاطور پراجا گرنہیں کئے گئے

اس سلسفہ میں عام طور پر مؤرخوں نے معترت کی مرتشی رشی الله عند کے بادے میں ضرودی تفصیل سے کام نوس لیا ہے آ ہے کی سرمان کا بیاز اوسے پردا تھا میں رہا اور اس کی

تقعیل کیل دی گئی عراق وشام کی دافلی چنگول کے دانشات ال درجدا فکار پر ما دی، رہے کہ اس كانباد كے يقيم مديا تكل وب تشكين اس سلسار كى چند باقتى نظر : كى جاتى بين جن كوا ب كي سواح يين مركزي حيثيت تبين وي كني اور وه تاريخ وسواع ين متفرق يحبول بين التي میں ۔ مثلاً یہ کہ جب اہلی فارس اور دہلی کر مان نے خراج ویبے سے اٹکار کیا اور نکلام خلافت ے بغاوت کی تو هفرے علی مرتفقی رضی اللہ عند نے اس فتہ کا سد باب کیا اوران کوشا ات كالمطبع وحلقه بُوش بناه يا يا " تاريخ أذًا مم والملوك" بس ابن جريرطبري عبر جبري يج حوادث كا ذكر كرت موع لكيمة بين: " عرفيل" بروايت كرت بين كريب ابن الحضر ي كافتر ہوا ہے حصرے بلی رضی ابند عنہ کے بارے بیس او کول کی مختلف یا د ٹیال بین کٹیس اہل کرمان اورائل فارس کو پیر طبع زوگئ کدا گرخلافت کوشلیم نه کریں تو خزائ کی اوا پیگی ہے تھے جا نمیں کے چنانچہ برعلاقہ کے لوگ ایے ہے قریبی طلقوں پراٹر انداز ہو مجے اور تصلیمی فزائ کو زگال دیا۔عمر تمتع ہیں کہ جھے ہے ابوالقاسم نے کہنا دروہ مسلمہ بن عثان ہے اور وہ ملی بن کمیٹر ے دوا بت كرتے ہيں كاس موقع برجب كمالل فارك نے خراج دينا بند كرديا تما احضرت علی رضی الله عندے لوگول ہے متحورہ کیا کہ تم کوفاراں کوراہ راست ہر نانے کی ذمہ داری سپر دکریں، جاربیدین فقد امدنے کہا بیس امیر المؤسٹین کو بتانا ہول کون حتی عزم کا پین<del>ے</del> اور سیاستدان ہے جس کے بیرد جو مم کر دی جائے اس کے لئے مناسب ہوگا کے تھا وہ کون موسکتا ہے؟ کہانہ یا وفرمایا اس کے بیرو بدکام کرنا ہوں آئے یہ نے ان کو فارس اور کرمان کا والي بنا مُرجيجا ان كيمها ته جار بزارفوري يجها أنبول في اس علاقيا كوميزها كرديا."

ای سنسلہ میں بیرواقد بھی قابل ذکر ہے کدان میسا نیوں میں سے جواسانام قبول کر کچکے بھٹا ایک جناعت مرتد ہوگئی تنارین معاوسیالڈنی ایوشیل سے دوایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ مرتد ہو سے جواسانا میسائی بھٹے صغرت کی دشی اللہ عند سنے دہاں معقل میں قیس آتھی کو بھیچا انہوں نے جنگجوقوم ہے مقابلہ کرکے گئے حاصل کی اور این کے افراد کو گرفنار کرکے لائے۔(معانی) آڈنا اللہ دی)

## حضرت علی کے بارہ بیں فضائل کی کنڑ تاوراس کا سبب

سید ناعلی کرم اللہ و جد کے فضائل جل کٹر ست اعادیث وارد ہو گی ہیں شایداس سختر ست سے کمی اور محانی رمول یا محبد رسالت کی کمی تنظیم تخصیت کے بارے بیں وارد کیل ہو گئی اس کی وجہ طاہر ہے کہ ان کی شخصیت کو تقدیر النی میں اور تخصوص طالات واسیاب کی بناویر میزان فیم معمولی کمالات واحمیازات کے موجود گی ہیں جن جس سے بھن میں وومنفرہ اور اکٹر ہیں صاحب احمیاز بھنے گار خلافت کے سلسلہ تیں ان کوجن نازک مراحی سے گفرنا تفا الناسب اسباب نے فریان نہرت (علی حداجہ العداؤہ و انسداؤم) کوان کے فقال اور نقیاؤ کے انور میان کے فال سے فقال اور نقیاؤ کے انور اور ان کی طرف سے رفاح اور حدایت میں جاری اور مشغوں کرویا ان اصاویت نیس جاری اور مشغوں کرویا ان اصاویت نیس جاری اور مشغوں کرویا ان محدوثین کی جہا اور محف کے بارے میں محدوثین نے اس موضوع پر مشغول کا بیل بھی تفاید کی جہا ان بیل او ما بھالوطن احمد بین خمیس کے اس ما فیار طور کئی شعریت نامی کا بیل کا بیک کتاب شور کن کے مستقب بیل کی شعریت اور کئی کتاب شور کن کے مستقب بیل کی کتاب اس کی بیل اور کا بیل کا کہ کا کہ اور ان کے بیل کا کہ کا کہ کا ایک کرے یہ بیل شاکہ اور ان کے بعد کے فراک کے باری کا میں اور ان کے بعد کا شاکہ کا ایک کرک بیل کی اور ان کے بعد کا ایک کا ایک کرک اور کا ان کا انتخاب اور ان کے بعد کا ایک کرک کے بیل اور ان کے بعد کا انتخاب اور ان کے بعد کا ایک کرک کے بیل بھی اور ایک کا میں اور ان کے بعد کا انتخاب کی انتخاب کی کرک کے بیل بھی اور کی انتخاب کی کرک کے بیل بھی اور کی کا کہ کی کرک کے کہ کی کرک کے کہ کیا کہ کا کہ کی کرک کے کہ کیا کہ کا کہ کی کا کہ ک

(الرنسني كرم)نشد چېد)

# کانب وجی سیدنا حضرت معاویدرضی الله عنه مرواراور کارٹا مے

حضرت مولا نامفتی محموداشرف عثمانی مدخله کی تخریرے انتخاب

#### مناقب

## كاتب وحي حضرت سيدنامعا وسيرضى اللدعنه

جلیل القدر سی بی حضرت معاوید منی الله تف الی حدیمالم اسمالام کی الن چندگی چی استیون بیس نے ایک جس جن کے احسان سے بیاست مسلم سیکدو آل نیس جو سی سال سال چند کرداد صابعیں جی جن کوسر کاروہ عالم سلی الله ظیر و ملام کی خدمت جس سلسل حاضری اور جن تصالی کی جانب سے نازل شدہ وہی کو لکھنے کا شرق سائٹس ہے۔

#### ابتدائي حالات

آپ الحرب کے مشہور و معروف قبیل آر کی سے تعلق رکھتے ہیں جو اپنی شراخت و نجابت اور چودو تفایش اپورے عرب ہیں متناز حبیثیت و کھٹا تھا مائی قبیلے کو بیشرف حاصل ہے کہ الی ہیں آتا ہے دو جہال مبعوث ہو سے بہ پھر قریش میں ہے آپ اس نامور خاندان بخامیہ ست تعلق در کھٹے تھے چونسی و تصحیح ہیئیت ہے بنو ہاشم کے بعد مب سے زیادہ معزز سجھا جا تا تھا۔ حصرت معاویلا کے والد ماجد و معترت ابو سفیان اسام لائے ہے گیل ہی اسپہنا خاندان میں ممثاز حیثیت کے مالک اور قبیلہ کے معزز مرداروں میں شار ہوتے تھے ، آپ ہے کہ کے دن اسلام لائے ، آپ کے اسلام لائے کی آئے شریت معلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ممرت ہوئی اور آپ نے اعلان قرمایا:

'' میرچھ بھی ایوسفیان کے گھر بھی داخل دو جائے گا اے اس دیا جائے گا۔'' اسلام ادائے سے قبل زیانہ جاہلیت بھی بھی آپ دگئی صفات کے یا لک اور اخفاق کر تمانہ کے جامل تھے مطابعہ ایمن کمیٹر تصفعے ہیں:

آ پ اپنی قوم کے سردار تھے، آ پ کے تھم کے اطاعت کی جاتی تھی اور آ پ کا شار مال دار اوگوں میں ہوتا تھا۔ (این آجر البدائی الباد) چُر آپ آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیں رہے اور غز وآ حقین اور غز وہ برموک میں شرکت کی۔ بیبال تک کہ اس پیرا آپ کا انتقال ہو گیا۔

حضرت معاویہ آپ ہی سے فرزندار جمند تھے، بعثت نبوی سے پانچ سال کل آپ کی ولادت ہوگی۔ (این بڑالاصاب)

بھیرین دی ہے آ ہے میں الوالعزی اور بڑا اُل کے آخار نمایاں تھے چنانچہ ایک سرتیہ جب آ ہے نو عمر تھے آ ہے کے والدا بوسقیان نے آ ہے کی طرف دیکھا اور کئیا گئے:

میراینا بڑے سروالا ہے اورائن لائق ہے کہ اپنی قوم کا سروار ہے ، آپ کی والد وہند نے بیسنا تو کینے کیس '' فقط اپنی قوم کا ؟ بیس اس کوروؤل آگر بید بچرے عالم عرب کی تیادت ترکرے نے '' (حوالہ توکورولا)

اسملام: آپ نظام کی جو کے تعریکی بعض کی مرقع پرایمان اوسے مگر در مقیقت آپ ای اسملام: آپ نظام کی بناء پر ظام رند کیا تھا مشہور سورخ میں اسلام آبولی کر سکے تعریکی بعض گیور اول کی بناء پر ظام رند کیا تھا مشہور سورخ اسلام کو چھیا ہے رکھا اور کی کہ سے دن ظام رکیا۔ اپنے اسلام کو چھیا ہے رکھنے اور کی مکہ سے موقع پر ظام رکرنے کی بورخو دمعزت معاویت نیان کی۔ چنانچہ فاشل مورخ اہن سعد کا بیان ہے: کہ معرض معاویت ما اکرتے تھے کہ تی تھر تو الفضائے کے بیا اسلام سے آ یا تھا ، افراج اس زندگی و بنا بھی بند کر دیں گے۔ اس عقر راور دوسری مجبور اول کی تعاوی آپ نے اپے والد کے ہمراہ فتح کمہ کے موقع پراپ اسلام لانے کا اعلان کیا۔ (ابن جرالاصاب)

یکی وجہ ہے کہ ہم ویکھتے ہیں کہ بدر، احد، خندق، اور غزوہ حدیبیہ میں آپ کفار کی
جانب ہے شریک نہ ہوئے حالانکہ اس وقت آپ جوان تھ، آپ کے والدا بوسفیان سالار
کی حیثیت ہے شریک ہورہے تھے اور آپ کے ہم عمر جوان بڑھ پڑھ کر مسلمانوں کے
خلاف جنگ میں حصہ لے رہے تھے، ان تمام پاتوں کے باوجود آپ کا شریک نہ ہونا ظاہر
کرتا ہے کہ اسلام کی حقانیت ابتداء ہی ہے آپ کے ول میں گھر کر چکی تھی۔
آپ مخضر ت صلی اللہ علیہ وسلم کے سمائے متعلق

اسلام لانے کے بعد آپ منتقلاً آئخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں لگے دہ اور آپ اس مقدس جماعت کے لیک رکن رکین تھے جے آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے کتابت وی کے لئے مامور فرمایا تھا، چنائچہ جو وی آپ پرنازل ہوتی اے قلمبند فرماتے اور جوخطوط و فرامین ، سرکار دو جہال کے دریارے جاری ہوتے انہیں بھی تحریر فرماتے۔ وی

خداوندی لکھنے کی وجہ ہے ہی آپ کو کا تب وتی کہاجا تا ہے۔علامدائن ترزم کھنے ہیں کہ: نبی کریم کے کا تبین میں سب سے زیادہ حضرت زید بن ثابت آپ کی خدمت میں حاضرر ہے اوراس کے بعدد وسرا درجہ حضرت معاوید گاتھا۔ یدونوں حضرات دن رات آپ کے کے ساتھ گئر ہے اوراس کے سواکوئی کام نہ کرتے تھے۔ (ابن بزم، جوامع السرة)

حضور صلی الله علیه دسلم کے زمانے میں کتابت وقی کا کام جتنا نازک تھا اور اس کے لئے جس احساس فرمدداری امانت و دیا نت اور علم وقتی کی ضرورت تھی و وقتاح بیان نہیں ، چنانچہ نبی کریم صلی الله علیه وہ کی خدمت میں مسلسل حاضری ، کتابت و جی امانت و دیا نت اور دیگر صفات محمودہ کی وجہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے متعدد بار آپ کے لئے دعا فرمائی ۔ حدیث کی مشہور کتاب جامع التر فدی میں ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے آپ کو دعا دی اور فرمایا: 'اے الله معاوی گو جایت دینے والا اور بدایت یا فتہ بناد شبحے ۔ اور اس کے ذریعہ سے لوگوں کو بدایت دینے والا اور بدایت یا فتہ بناد شبحے۔ اور اس کے ذریعہ سے لوگوں کو بدایت دینے ۔ '' (جائے التر ندی)

ا يك اور حديث ميس بي كه نبي كريم صلى الله عليه وسلم في آب كووعا دى اور فرمايا:

استانڈ معاویۃ کوصاب کتاب کھائوراس کوعذاب جہٹم سے پچلا (ان جہائم انتہاں) مشہور محافی حضرت بھر و بن العاص بیان کر ہے جیس کر جس نے نیمیا کر جملی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا: استاللہ معاویۃ کو کتاب سکھنا وے اور شیرول جس اس کے لئے ٹھوکا نا بناوے اوراس کوعذاب سے بیجا ہے۔ (جن نزماند نیکا نفواند)

تی کر پیم سلی الشدهنید و سلم نے آپ کی امارت و خلافت کی اچی حیات میں ہی ویشن کوئی غرما دی تھی اور اس کے لئے دھا بھی فرمائی تھی جیسا کہ ذکورہ صدیت سے ظاہر ہے۔ ثیز معشرت معاویہ تجود بھی بیان کرتے ہیں کہ آیک باریس تھی کریم صلی انشرطیہ سلم کے واسیطی و ضوکا پائی لیے کر گیا۔ آپ نے بائی سے وضوفر ما با اوروضوکر سنہ سک بعد بھری طرف، و یکھا اورفر مایا:

اے معاویہ او گرفتهارے میردا فارت کی جائے (اور تمہیں امیر بناویا جائے) تو تم اللہ سے ڈرتے رہنا اور انصاف کرنا۔ (این جڑنالا سابہ)

اور بعض روا بات الل ب كراس كريدة ب منى الشعليدوملم فرمايا:

چوٹھش اچھا کام کرے انگی طرف اوجہ کر اور مہریائی کر اور جرکوئی ٹرا کام کرے اس سے دوگذر کو۔

حضرت معاوية كل حديث كوييان كرت كي بنعاقر مات جين:

مجھے آنخطر سن صلی اللہ طب وسلم کے اس قرمان کے بعد خیال لگار ہاکہ مجھے ضرود اس کام بیس آرٹر کا جائے گا۔ چنا تھے انہائی ہوا ( بجھے امیر بناویا گیا)۔

الناروایات سے صاف واشح ہے کہ حضرت معاویہ رخی الله تعالیٰ عند کور بار تیوی ش کیا مرتبہ حاصلی تعا؟ اور آپ صلی الله طبید دسلم الن سے کشی حبت غرمائے تھے؟

ا یک روایت علی تو بہان تک ہے کہ تی کریم صلی اللہ علیہ وہلم نے حضرت ابو بگر حمد این اور حضرت تر توکسی کام علی مشورہ کے لئے طلب آر بایا گرد ولوں حضرات کوئی مشورہ شدے سے تھے آ ہے نے فرمایا: کے معادیہ کو بلا ڈاور معاملہ کوان کے مباحث رکھو کیوں کہ وہ تو ی جی (مشورہ دیں مجے ) اور ایس ایل ( فائ سکورہ ندویں تھے ) لیکن اس روایت کی مند کمزور اور ضعیف ہے ۔ ( جمع انوی کرینج الغوائر)

جب آپ کے والداسلام لے آئے توانہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ امیں اسلام لانے سے قبل مسلمانوں سے قبال کرتا تھا اب آپ مجھے حکم دیجیے کہ میں کھار سے لڑوں اور جہاد کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ضرور! جہاد کرو۔ (عافقائن کیٹر: البدایوالہ بایہ)

چنانچداسلام لانے کے بعد آپ اور آپ کے والد نے آنخضرت ملی اللہ علیہ وہلم کے ہمراہ مختلف غز وات میں شرکت کی اور کفارے جہاد کیا۔ آپ نے آنخضرت ملی اللہ علیہ وہلم کے ہمراہ غز وہ حنین میں شرکت کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قبیلہ ہوازن کے مال غثیمت میں سے سواونٹ اور چالیس اوقیہ چاندی عطافر مائی۔ (حافظ این کشیر: البدار والنبایہ) حضرت معا و میرضی اللہ عنہ صحابہ کرام می نظر میں:

ا حادیث سے سرکار دو جہال صلی الله علیہ وسلم کا حضرت معاومیہ ہے تعلق ادراس سے آپ کی فضیلت صاف طاہر ہے، اس کے علا وہ دوسرے جلیل القدر صحابہ ہے بھی متعدد اقوال مروئ ہیں جن سے ان کی نظر میں حضرت معاومیہ کے مقام بلند کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک بات حضرت عمر فاروق کے سامنے حضرت معاومیہ کی برائی کی گئی تو آپ نے فرمایا:

ا بیت بات مطرت مرفار دوں ہے ماسرے سرح اسان ویں اور ان کا دائی مت کرو جو غصر کے وقت ہنستا ہے ( یعنی انتہا کی برد بارہ ہے ) اور جو کیجھاس کے پاس ہے یغیراس کی رضامندی کے حاصل نہیں کیا جاسکتا اوراس کے سر پرکی چیز کو حاصل کرنا چا ہوتو اس کے قدموں پر چھکنا پڑے گا ( لیعنی انتہا کی غیوراور شجائے ہے۔ ) (رزین جہالہ) حضرت عمرہ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: اے لوگو! تم میرے بعد آ کہس میں فرقہ بندی سے پچھاورا گرتم نے ایسا کیا تو مجھ رکھو کہ معاویہ شنام میں موجود ہیں۔(این تو بھاسا ہے) میمال ایک واقعہ کا ذکر کرنا وکچھی ہے۔ فالی ندیمو گا جس سے حضرت معاویہ گی اسپنے بڑوں کے مقابلے میں اطاعت شعاری اور صفرت عمر کی ایپنے گووٹروں اور مخصوصین پر کڑی محکم انی ظاہر ہوتی ہے۔

معرت مرے جواب ویا: مال ہے ایل اسے اس میں جھلاں ہے علاوہ وجوت ہا اور اس کے متعلق میں جمعرف بھلائی کی ہی خبر فی ہے ایکن میں سنے جانیا کر اس کوا تاروں اور ہے کہد کر آپ نے حضرت معادیث کے لباس کی جانب اشارہ کیا۔ (این جڑا الا ماہد)

نیز آپ کے متعلق جھڑے موٹو میں کرتے تھے، تم قیصر و کمری اوران کی سیاست کی افرون کی سیاست کی سیاست کی افرون آپ کے معالی کرتے ہودہ تا اس کے افرون آپ کا مرتبہ اور مقام اس کے طام رہیا اور مقال کے بعد آپ کہ جھائی اور مقال کے اور مقال کے بعد آپ کہ بھٹام کا گورز مقرد کیا۔ ویا جائی ہے کہ جھڑے کی گورز ول اور والیوں کے تقال کے بعد آپ کہ معالمہ تلی انتہائی تقاط تھا ور معاور جب تک کی تخص پر کھل اطمینان نہ ہوجا تا است کی مقام اور معاور علاج بھٹر مقرد مذکر سے معاد طلوب مذکر سے فرائے ماور جب تھی معاد طلوب میں معاد علاج سے فرائی فریائے واور جب تھی معاد علاج سے فرائی فریائے واور جب تھی معاد علاج سے فرائی فریائے دو مقرد فرانا اور آخر حیات سے فرائی مقرد فرائی اور اور مقرد فرانا اور آخر حیات سے فرائی ایس مقام اور مقرد فرانا اور آخر حیات سے فرائی ایس مقرد فرائی مقام اور مقرد فرانا اور آخر حیات سے فرائی ایس مقرد فرائی مقام اور مقرد فرانا اور آخر حیات سے فرائی ایس مقرد فرائی مقرد فرائی مقرد فرائی مقرد فرائی مقرد مقرد فرائی مقرد فرائی

حضرت عمر فاروق کے بصر حضرت حفال فی کا دور آیا، دور یکی آپ پر تھمل اسمار کرتے تھے

اورتمام اہم معاملات شن آپ سے مشورہ لیتے اورائ پڑھٹن کیا کرتے تھے۔انبوں نے بھی آپ کوشٹام کی گورٹری کے عہدہ پر زھرف باتی رکھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آس باس سے دوسرے علاقے اردان جھس جھس میں اورقلسطین وغیرہ بھی آپ کی ماتحت گورٹری شن دے دیئے۔

اس کے بعد معتریت عثبان فی شہید کر دینے سکتے اور معتریت علی کرم الند وجہ کے ہاتھ پر مسلمانوں کی ڈیک جماعت نے بیعت کر لی اور آ پ خلیف ہو گئے ، اور آ پ کے اور معتریت معاویہ ا کے درمیان فاتلین عثبان سے فلسائل لینٹ کے بارے میں اختلاف فیٹن آیا جس سند بڑھ کر قبال کی صوریت اختیار کر لی اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ کی فیاد پر گئی، مگر جیسا کہ جرہ فوق مند جان ہے کہائل میں دونوں جانب اختلاف کا منتا درین ہی تھا، اس لئے فریقین ایک دومرسے کو بڑے مقام اور ذاتی خصائل واحداف کے فائل شے اور اس کا اظہار کی فرماتے تھے۔

حافظ این کنیٹر نے نقل کیا ہے کہ حضرت طئی جب بنگ صفین سے وائیس اوٹ تو فرمایا ''اے کو گوائم معاویہ کی گورنری اورا مارے کو تابیند مت کرد، کیونکہ اگرتم نے انہیں گم کردیا تو دیکھوے کے کسرا ہے شاکول سے اس طرح کٹ کٹ کرکریں ہے جس طرح حفال کا گھڑرا ہے خودخت سے ٹوٹ کرگر تاہیں۔'' ( حافظ این کثیر: البدار دائنہاہہ)

خلفائے راشدین کے علاوہ ویگر اجلہ صحابہ کرام کو دیکھنے کہ ان کی ٹگاہ میں حضرت معاویدگی کیا تدرومنزات تھی؟

حضرت این عباس سے ایک فقبی مسئلہ میں معفرت معاوید کی شکایت کی گئی آق آپ نے فریایا: الله فقیمه یفنیاً معاویلاً فقیہ ہیں۔ (این کیزرالدار اعبابیہ)

(چوپیکھانہوں نے کیاا ہے علم وفقہ کی بنا پر کیا ہوگا ) ایکساور دوایت بی ہے کہ آ ہے نے جواب بیل فرمایا: کرمعا ویڈنٹ چھٹورسٹی اللہ طبید کم کی محبت کاشرف اٹھایا ہے (اس لئے ان براحیز اض بیجا ہے۔ ) (این جحرالاصابہ)

حصرت این عماس کے بیالفاظ بتارہ میں کرصرف آنتحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی صحیت کا نثرف انتخابات آتی یوی فضیات ہے کہ کوئی فضیات اس کے برا پر بیس ہونگئی۔ ای طرح ایک بار حضرت این عہاسؓ کے آزاد کر دہ غلام حضرت کریں نے آگر آپ ہے شکانیت کے لیکھ میں بیان کیا کر معفرت معادیث نے وقر کی تین رکھتوں کے بہائے ایک رکھت پڑھی ہے تو معفرت این عمال نے جواب دیا ''اے بیٹے ایو پکو معاویڈ نے کیا سکتے کیا، کیوں کہ ہم میں معاویڈے بڑھ کرکوئی عالم ٹیل ۔ (منتق شن کہن)

اس سے قطا ہر ہے کہ جھٹریت ایکن عمباس آئے ہے۔ عظم والفقہ اور تفق کی ہے کس ورجہ متا تر تھے مید حال اتو ویٹن امور بیس تھاء و نیادی امور بیس حضرت این عمباس کا قول مشہور ہے:

ما وایت اخلق لفعلک من معاویة کیش نے معاویات بڑھ کر سلطنت اوربادشاہت کالائن کسی کوندیائے۔(این کیشر)

حضرت عمیرین معدُی قبل حدیث کی شہور کما ب تر خدی بیش آن کیا گیاہ کے دعظرت عمر فاروق نے عمیر بن معدُر توضی کی گورزی ہے معزول کردیا اوران کی جگہ حضرت معدادیاً کا مقرر کیا تو کھیا تو گئی ہے خوالی کیس معضرت عمیر نے انہیں تختی ہے ڈانٹا اور فر مایا: معاوید گاصرف بھلائی کے ساتھ ذکر کردہ کیونکہ میں سے تبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوان کے متعلق بیدعا دیے سنا ہے: اے اللہ اس کے ذریعہ سے بدایت عطافر ما۔ (باس وائر کری)

حضرت این عرافر مائے بین: کدیں نے معاویات بردو کرمرواری کے لائل کوئی آ دی تیں بایا۔ (این کیر، البدن البدن البدن)

سیدنا سعد بن الی وقائل جونشر و بیشره بیل سے جی اور عفرت علی اور معفرت علی اور معفرت معاوییًّا کی آن کس شر بینگول بیل فیمر جانب داور ہے بفر مایا کرتے تھے:

کریس نے حفزت عثان کے بعد کس کو معاویٹ پراٹ بڑھ کری کا قیصفہ کر ٹیوالائیس پایا۔ حضرت قبیصہ بن جاہر کا قول ہے:

'' میں نے کوئی آ دی ایمانیمیں ویکھا جو (حضرت) معاوییٹ ہوں گریرہ ہارہ ان ہے ہو ھاکر سیاوت کا لائل واق سے زیاوہ ہاوگار، ان سے زیاد وغرم ول واور نیکن کے معاملہ میں ان سے زیادہ کشاوہ وست ہو۔''' (سافھان کشرزانیو البوالیو)

ان چندروایات سے بخوبی اندازہ ہوسکتا ہے کہ سخابہ کرام آ پ کے متعلق کیا رائے رکھتے تنے ؟ اوران کی نگاہ میں آ پڑکا مرتبہ کیا تھا ؟

## حضرت معاويه بضىاللهءنه تأبعين كي نظر ميس

تا بھین گرام میں آپ کی جیٹیت کیا تھی 19اس کا انداز دائی سے نگایا جاسکتا ہے کہ مفترت عمر ہن عمیدالعنز پڑنے اسپنے دور مفادات میں تجھی کسی کوکوڑ دل سے ٹیس مارا مگرا کیک تخص جس نے حضرت محاویہ پرزیان درازی کی تھی مال سے متعلق انہوں نے تھم دیا کداسے کوڑے نگائے جا کئیں۔ (اندر میزائر الاستیار تھے الدائی میں معمن معمنوں عرصافوں کے الدائی دائیلیں 1910ء)

مشہورتا ابنی عفرت احف بن قیم اللی عرب میں بہت علیم اور بروبار مشہور ہیں ایک مرتبان سے بچر تھا گیا کہ برد بارکون ہے؟ آ ہے یا معاویت آ ہے لے فرایا: بخدا ہی نے تم سے بیٹا جالی کوئی تین و یکھا (حضرت) سعادیات رکھتے ہوئے ہوئے مار بردباری سے کام لیتے ہیں اور میں قدرت خدر کھتے ہوئے بردباری کرتا ہوں البندا میں ان سے کیے بردہ سکتا ہوں؟ یا الن کے برابر کیے ہوسکتا ہوں؟

بھر حضرت بھڑگا دور آیا اور قائدہ میں انہوں نے حضرت معاویت کے بھائی ، بزید بن ائی سفیان کو جواس وقت شام کے کووز بھے جھا کیا کہ ' قیسار پیا' کو شخ کرنے کے لئے جہاو کر یا کہ ' قیسار پیا' کو شخ کرنے کے لئے جہاو کر یا کہ ' قیسار پیا' کو شخ کرنے کے لئے جہاو کے فیار کیا تھا تھا کہ انہا تھا انہا ہوائی تھا ہوائی کا صرو کر الیاء بیا کا صروطول تھنے گیا تو بزید بن الی سفیان آپ کو اینا نا ئی مفران کے واقعا نا ئی مفران کے واقعا نا نا بھر مفرول کو بھول کو ایسان کا کہ شوال کے واقعا نا نا بھر مفران کی موجہ کا ایسان تا کہ شفران کو سفیان کا موجہ کا موجہ کا بہت صدر مدہ والد دیکھ طاعون کے مہلک مرض میں وفات یا گئے ، حضرت عزاد ان کی موجہ کا بہت صدر مدہ والد دیکھ طاعون کے مہلک مرض میں وفات یا گئے ، حضرت عزاد ان کی موجہ کا بہت صدر مدہ والد دیکھ کور در ما ایا نا مقرر فر ایا یہ حضرت عزاد در بھی اس موجہ کا اور آپ کا وقیاد ایک کور در میں اس موجہ دل کی جہاں جاری رکھا اور کی موجہ دل پر جہاں جاری رکھا اور کی موجہ کے در میں کی مرحدول پر جہاں جاری رکھا اور کی حیثیت سے گذار سے ایس عرصے میں آپ نے در میں مرحدول پر جہاں جاری رکھا اور در میں مرحدول پر جہاں جاری رکھا اور در میں مارے میں کی موجہ کے کے در میں موجہ کے در میں کہ موجہ کے در میں کی موجہ کے کے در اور میں کی موجہ کی موجہ کی کے دینے کی دینے کے در میں کی موجہ کی کے در اور میں کی موجہ کی کے دینے کی دینے کر کرنے کی دینے کا بھر کی موجہ کی کے دینے کی دینے کی دینے کو در کیا ہو کیا ہو کی کھور کیا ہوں کی دینے کے دینے کی دینے

حفرت عمر فارول كي وفات ك بعد صرب الثان في آييكواس مبدوير شام ف

بانی رکھا، بلکہ آپ کے حسن ارتفام، مذہر اور سیاست سے متاثر ہوتے ہوئے، تعس، هنر ين اور قلمطين ك علاقي بعى آب ك ما تحت كردية \_ معترت حمان عَمَان عَيْ ك دور خلافت شن کل بارہ سمال بیاس سے مجھ ذائد آ بےتے گورز کیا حیثیت سے گذارے، اس عرص من بيني أب اطار يكمية الله كروا سط جهاد بين مصروف رب ر ( تاريخ اين طلون) ٥٥ هارة ي ندوي جانب جادكيالوعوريتك جائيني الديان شراري مركزة م قِرْل جيره روم ين شام كتريب ايك فهايت او دفير اور فوب صورت بزيره ب اور پورسیا اور دم کی طرف ہے مصروشام کی فقتح کا درواز و ہے اس مقام کی بہت ذیار وازمیت تھی کیونکہ مصروشام جہال اب اسلام کا پر تیم لپرار یا تھا ،ان کی حفاظت اس وقت تک مذہو سکتی تھی، جب تک کہ بحری نا کہ سلمانوں کے قیفے میں ندآ ئے، ای ویہ ہے معفرے مجر فاردان کے زماندای سے آپ کی اس زر جز احسین اور اہم جزیرہ پر نظر تھی اور ان کے دور خلاوت میں آ پ ان سے قبر میں پر گفتر کشی کی ا جازت طلب کرتے رہے گر حصرت عرائے سندرکی مشکلات الدوومری وجوبات کی بناء پراجازت نددی وجب مفرت مثان کا دورآیا تو آب في ان سيداجازت طلب كي اود اصرار كيا تو حفرت عثمان في اجازت ديدي اور آ ب نے مسلمانوں کی تاریخ میں پہلی بار بحری بیڑہ ٹیاد کرایا اور صحابہ کرا فاکی ایک جماعت کے بھراہ سے دیں تبرس کی جانب روانہ ہوئے (مافوزی)

مسلمانوں کی تاریخ میں بحری بیزہ کی تیاری اور بحری بیٹا و اقد تھا۔ ایمن خلوون نگھتے ہیں: حضرت معادیہ پہلے خلیفہ این جنہوں نے بحری بیزہ تیار کرایا اور مسلمانوں کو اس سے ذریعہ حسرت معادیہ پہلے خلیفہ این جنہوں نے بحری بیزہ مسلمانوں کو اس سے ذریعہ جہاد کی اجازے دی۔ (مقدمه این خلیدون) کا کھا یار بحری بیزہ تا ایک کا فات تبایت منازی ایک کا اس کھا تا ہے تبایت مخلیم معادت ہے کہا کہ تخصرت سلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا بحری جہاد کرنے والوں سے حق بھی جنٹ کی جہاد کرنے والوں سے حق بھی جنٹ کی جہاد کرنے والوں سے حق بھی جنٹ بھی اللہ علیہ وسلم نے پہلا بحری جہاد کرنے والوں سے حق بھی جنٹ کی جہاد کرنے والوں سے حق بھی جنٹ بھی اللہ علیہ وسلم نے بہلا بحری جہاد کرنے والوں سے حق بھی جنٹ کی ایک دوعا الم سلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی وسلمی اللہ علیہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی وسلمیں اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمیں اللہ علیہ وسلمیں اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمیہ وسلمیں اللہ علیہ وسلمیں اللہ علیہ وسلمیہ وسلمیں اللہ علیہ وسلمیہ وسلمیہ

میری امت کے پہلے لککر نے جو جری اثرانی کزے کا اسپیتے او پر جنب واجب کر

(3.815)-4-6

علاھ میں آپ اس کی طرف اپنا بحری میڑ و کے کر دوانہ ہوئے اور ۴۸ دو میں وہ آپ کے ہاتھول کی ہو گیا ( جمال الدین بوسف ) اور آپ نے وہاں کے لوگوں پر بڑ میرھا نگد کیا۔ (این طدون)

۳۳ بدیش آپ نے افرانطیتہ مططبے واور دم کے پیکی قطبے شخ کیے۔ (حافظ دین) ۱۳۳۵ جات تی توزو و کی خشب شیش آیار اور آپ رضی اللہ عنہ نے اس میں امیر لشکر کی خیٹریت سے شرکت فرما کی۔ (عال الدین یوسف)

علامها بمن کینز قرمات ہیں کہ مختلف مندول ہے ہم تک میے یات کی ہے۔
کہ حضرت کی اور معاویہ کے اختلاف کے دوران، حضرت ابوسلم خولائی لوگول کی
ایک جھاجت کے ہمراہ حضرت معاویہ کے پاس پیٹیجا تا کہان کو حضرت کی کہ جعت پر آبادہ
کرسکیں، اور جا کر حضرت معاویہ ہے کہانتم کی ہے جھڑ رہے ہو، کیا تمہادا خیال ہے ہے تماللم
وفضل بیں اس جیسے ہو؟ حضرت معاویہ نے جواب دیا: خدا کی حتم امیرا میے خیال تبییل، بیس
جانتا ہول کہ بی جمعے ہو؟ حضرت معاویہ کی جواب دیا: خدا کی حتم امیرا میے خیال تبییل، بیس
جانتا ہول کہ بی جمعے ہے بہتر جس، افتحل ہیں اور خلافت کے بیمی جھے سے ذیاوہ مستحق ہیں،
جانتا ہول کہ بی جہتے ہے ذیاوہ مستحق ہیں اور خلافت کے بیمی ہو ہے اور بیل ان کا پہلے اور اور بیل ان کا پہلے اور اور بیل ان کا پہلے اور اور بیل دیارہ ہوا گیا دیاوہ حق ہے ۔
بول ان کے بیمی کون کا تصافی اور بدلہ لینے کا ذیاوہ حق ہے ۔

ان کے پر دکر دوں گا۔ یہ حضرات حضرت علیٰ کے پائی آئے ، ان سے اس معاملہ جس یات کی دلیکن انہوں نے ( ان محقول دلائل المعقداد کی بناء پر جوان کے پائل تھے ) قاتلین کوان کے حوالہ تیس کیا۔ اس موقعہ پر اہل شام نے حضرت معاویی کے ساتھولائے کا قیصلہ کرلیا۔ اس واقعہ کے جعدائی شیداور بہتان کی کیا گھائش باقی دو جاتی ہے کہ حضرت معاویہ ذاتی نام وضوراورا فیڈاد کی خواہش کے لئے ایسا کرد ہے تھے۔

اس بات کا انداز واس ایمان افروز خط ہے لگا یا جاسکتا ہے جو حضریت محاویہ نے ان عن اختاد فات کے دوران قیمرروم کو تحریر فر بایا تھا، روم کے بادشاہ قیمر نے جین اس وقت، جیکہ حضرت کی اور حضرت معاویہ کا اختاد ف شباب پر تھا اور آئی و قبال کی نوبت آ دی تھی، ان اختلافات سے فائدہ افسانا جا ہا اور شام کے سرحدی علاقوں پر نظر کھی کرنے کا ارادہ کیا، حضرت معاویہ کواس کی اطلاع کی تا ہی نے اسے ایک شط جھوایا وراس شرکھا:

سم رہے ملی و بیروں کی معلوں کی جہ ب سے بیست و بیست و بیادہ کی است کے ایک میں ہے۔ میں اپنے ساتھی (معفرے بیلی ) مسلم کر لول گا۔ اوران کا جوالشکرتم سے لڑنے کے لئے دواند بھ میں اپنے ساتھی (معفرے بیل شائل ہو کر تسطنطنے کوجانی ہوا کونلہ بھا کر دکھ دول گا 'جب بیری طاقیعر موج کے پاس کو بچھا تو وہ اپنے اوا دوسے باز آ کیا اورائشکر کشی ہے دک کیا۔ (مان امروں)

سیونکہ وہ جانتا تھا کہ بیاؤگ آخرے مقابلہ بنی اب بھی ایک جسم و جان کی طرح ہیں اوران کا خلاف میا ی لیڈرول کا اختابات نیس ہے ...

پھر حال ہے افسوستاک اختلاف اور تمال ہیں آیا اور دراصل اس میں بواہاتھ ان مفسد مین کا تھا جو دونوں جا نب خلاف ہیں ان پھیا تے اور جنگ کے شعفوں کو جواد ہے دہے۔ علاجہ میں صفر کے میدند میں وافقہ صفین جیش آیا۔ (حافظ ذہری) اس جنگ ہیں صفرت معاویہ کے جمراہ سنز ہزار آ دی شریک ہوئے۔ (حافظ ذہری) جس میں سحاب اور تا بھیل شائل مقد آ ہے۔ کے اور حضرت مل کے درمیان ہے جنگ جاریا تی سال تک جاری دی واقع ان میانی کا اس کے بعد حضرت ملی کرم انشہ و جہہ شہید کروسینے گئے ، آپ پر بھی قاطانہ ملہ کیا گیا اور آ ہے گوارش آئے۔ حضرت بنی کے بعدان کے بڑے صاحبزادے سیدنا حسن خلافت پر مشکس ہوئے ہوا ہتدا۔ ای سے سلح جوادر سلمانوں کے آئیں کے قائل سے سخت شخریتے شروع جس مضارین نے آئیں مجھی بڑھ کا ایکر وہ ال کے کہنے میں نہ آئے اور اسمان انہوں نے حضرت محاویہ سے سکم کر کے خلافت آئے کے میروکی ا آئے نے ان کے لئے سالات دی الکودائم وظیفہ مقرر کردیا۔ (مافعادی) حضرت حسن بھری ، محضرت سحادیہا ور حضرت حسن کے درمیان مسلم کے واقعہ کو میان کرتے ہونے فرماتے ہیں:

کے میدنا حسن، پہاڑ چیے گھر لے کر معزرت معاویہ کے مقابلہ پر سامنے آ سے قا معفرت الروین العاص، معفرت معاویہ ہے کہنے گگے:

میں انظروں کو دیکیور ما ہوں کہ پیغیر آل تنظیم سکے والیس نہ لوثیں سکے ۔. ( مینی آنال عظیم ہو گا) تو حضرت معاویہ رمنی اللہ عنہ فرمانے لگھہ:

بنٹاؤ ڈا اگر انہوں نے آئیں گل کیا اور ان لوگوں نے ان کو آگ کیا تو سلمانوں کے معاملات کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ ان کی مورتوں کی رکھوالی کی منانت کون دے گا؟ اور جتیم بچوں اور مالی ومتاع کا شام می کون ہوگا؟ ۔ دیج الادیمہ)

اس نے طاہر ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ کے دل میں قوم وطت کا کتنا وروتھا اور وہ مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی ٹوکنی بُری انگاہ ہے دیکھتے تھے، اس کے علاوہ ابن خلدون نے نقش کیا ہے کہ جب حضرت معاویہ نے حضرت حسن سے مسلم کا اراد و کیا تو ایک مقید کا غذر منگوا یا اور اس کے آخر میں اپنی مہر لگائی اور کا فنر حضرت حسن کے پاس روانہ قریل کر کھلا بھیجا کہ بیر مفید کا غذا ہے کی طرف بھی رہا ہول اور اس کے آخر میں ، ہیں نے اپنی مہر نگا دی ہے، آ ہے جو میا ہیں شرطیس تحریر قرما دیں مجھے منظور ہیں۔ (مقدر) ہیں اعلادوں)

ی چنانچید حضرت حسین نے بھی شرطیں اگھ دیں اور اس طرح ۲۹ھ یں آپ کے اور حضرت حسن کے دومیان سلح ہو تی اور ترام مسلماتوں نے متفقہ طور پرآپ کو خلیفہ مقرر کرکے آپ کے باتھ پر بیعت کر لی واس مال کوتادی عمرب میں عام الجماعة کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ بید دہ مال ہے کہ جس میں امت کا مشتشر شیراز و ٹیم کیجتے ہو گیا اور دنیا لیم کے ملمانوں نے ایک خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔

علامه این کیر تکھتے ہیں: کہ جب حضرت حسن صلح کر کے مدینہ تشریف لائے تو ایک شخص نے حضرت معاویہ ہے سلح کرنے برآ پ کوئر ابھلا کہا تو آپ نے فرمایا:

مجھے یُرا بھلامت کہو، کیوں کہ میں نے نبی کریم کو پیفرماتے ساہے کردات اورون کی گروش اس وقت تک ختم ندہوگی جب تک کرمنا ویٹا میر ندہوجا کیں گے۔ (عافقالن کشر)

حضرت معاوی کے امیر الموشین موجانے کے بعد جہاد کا وہ سلساز سرنو شروع ہوگیا،

جو حفرت عثان کی شہادت کے بعد بند ہو گیا تھا، آپ نے اہل روم سے جہاد کیا، آپ نے

اہل روم کے خلاف مولد جنگیں لڑیں، آپ نے لشکر کودو حصول میں تقییم کر دیا تھا، ایک حصہ کو آپ گری کے موسم میں جہاد کے لئے رواند فرما دیتے تھے، پھر جب سردیوں کا موسم آتا تو

آپ دومراتازه دم حصر جباد کے لئے بیجے سے،آپ کی آخری دصیت بھی بیٹی:

شدخناق الروم ''روم كاگلاهوتث دؤ'۔ (این کیرٌ:البدابیدالنهابی)

۲۹ هر من آپ نے قسطنطنیدی جانب زبردست شکررداندکیا جس کا سپدسالارسفیان بن موف کومقررکیا۔ (التغری بردنگا: الحج م الزاہرة)

اس تشکر میں اجاد صحابہ کرام شریک تھے، اور یہی وہ غز دہ ہے جس کی نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں ہی پیشین گوئی فر مادی تھی، اور اس میں شریک ہونے والوں کے تعلق فر مایا تھا: پہلا تشکر جو تسطنطنیہ کا جہا دکرے گا ان کو بخش دیا جائے گا۔ (حافظ ابن کشر)

آپ ہی کے دورخلافت میں صقلیہ کے عظیم الثان جزیرہ پر مسلمانوں نے فوج کئی کی ادر کثیر تعداد میں ، مال نفیمت مسلمانوں کے قبضہ میں آیا تھا۔ (مقدمہ این ظاردن)

نیز آپ ہی کے زمانے میں بجستان سے کابل تک کا علاقہ فٹح ہوا اور سوڈان کا پورا ملک اسلامی حکومت کے زیر کلین آگیا۔ (ابن تزم)

ذیل میں ان غزوات کا ایک انتہائی اجمالی خاکہ پیش خدمت ہے جوحضرت معاوییّہ کے عہد حکومت میں چیش آئے ،

اس سے قبل حضرت عمر اور حضرت عثمان کے عبد خلافت میں حضرت معاوید ایک

طویل عرصہ تک شام سے گورنر دے ہوں دوران اشہول نے روی تعراقیوں کے خلاف بہت سے جہاد کئے دو دسبان کے علاوہ جیں۔

غُورُ واُت: ` کاھ ۔ای سال آپ بحری بیڑہ نے کر قبرش کی جانب بوسے، مسلمانوں کی متاریخ بیش بہلی بحری جنگ تھی۔

٨٧٥ قبرس كالتغيم الشاك جزيره مسل أنول ك بالحول التح والكيا-

۳۳ در الرسال هنرت معادیث تشکیطنطنیه کقریب کے علاقول میں جهاد جاری رکھا۔ ۳۳ در افرنطیہ اسلطیہ اور دوم کے پڑی گفتے فتح ہوئے۔

٣٥٥ هـ - آب كي قيادت ين غزوه ذي نشب ، خيش آبار

۳۷ ہے۔ غراق دیستان نیش آ یا درسندے کا پکھ حصر مسلمانوں کے زیرتگیں آ گیا۔ ۱۳۳ ہے۔ ملک سوڈان کُٹے ہواا درجستان کا سزید ملاقہ سلمانوں کے قبار کی قبار ایس کا بندہ شروآ یا۔ ۱۳۳ ہے۔ اقرابیتہ پڑٹنگر کشی کی گئی اور ایک برنا حصر مسلمانوں کے ذیر کھیں آ یا۔ ۱۳۳ ہے۔ اقرابیتہ پڑٹنگر کشی کی گئی اور ایک برنا حصر مسلمانوں کے زیرتھیں آ یا۔ ۱۳۳ ہے۔ افرایش کے مزید علاقوں شریخ وات جاری درجے۔

٥١/٥٥ هـ فرود تطلطيبين أيار يقططيب رسلمانون كالسلاملة

٢٥٥ ما الله الله المحالية المواجعة المارات الله جاليج

٣٥١ ه - قرزوه مرفقه قيل آيا-

سمیر ت: آپ ایک وجیداور خوبعمورت انسان تنے مرتک گورا تفااور چره بروقار اور برو باری تنی \_(این قراالاساب)

هفزمن مسلم فرمائے ہیں کہ معادیہ ہمارے پائی آئے اور وہ لوگوں میں سب سے زیادہ خواصورے اور مسین تھے۔ (جمج اور اکر دیج افغاند)

اس طَاہِری حسن و جمال کے ساتھ اللہ تھائی نے آپ کو بیرت کی خوبیوں سے بھی خواز اظام چنانچے آئیے۔ بہتر این عادلی حکمران شک جواد صاف ہو سکتے تیں وہ آپ کی فراست میں موجود في معزت مُرْق الأرق في:

'' تم قیصرو کسری اوران کی سیاست کی آخر ایف کرتے جو حالانکہ تم میں معاویہ موجود جیں ''' (این مایا ملیا)

تحمران كى ديثيت سے

حضرت امیر معاویہ کے ذمائے میں مسلمانوں کی طاقت بھی اضافہ دیوا، حضرت علیان کے ذمائے ہے۔ کا مسلمانہ کی اضافہ ان کے خدد کلومت کے ذمائے ہے۔ کا مسلمانہ بوری تو ت کے مساتھ جاری ہو گیا، حضرت محاویہ کے حضرت خال کے ذمائے میں مسلمانہ بوری تو ت کے مساتھ جاری ہو گیا، حضرت محاویہ کا خرص کا اخر محرر کیا تھا، اسپ عہد محکومت بھی انہوں نے بحری فوج کو بہت ترقی دی مصروشام کے ساتھی طاقوں میں بہت محکومت بھی انہوں نے بحری فوج کو بہت ترقی دی مصروشام کے ساتھی طاقوں میں بہت کے حالت میں انہوں نے بحری فوج کو بہت ترقی دی مصروشام کے ساتھی طاقوں میں بہت کے جانہ مانے کا مقابلہ کے ساتھی انہوں کے بھی انہوں کے کہا تو رہنوہ میں انہوں کے کہا تو رہنوہ میں انہوں کے کہا تو رہ بھی انہوں کی بھی انہوں کے کہا تو رہ بھی انہوں کی بھی بھی انہوں کے کہا تو رہ بھی انہوں کی بھی بھی انہوں کے کہا تو رہ بھی انہوں کی بھی بھی انہوں کی بھی بھی انہوں کی کہا تو رہ بھی بھی انہوں کے کہا تو رہ بھی بھی کی کہا تو رہ بھی بھی انہوں کو کہا تو رہ بھی بھی کی کہا تو رہ بھی بھی کی کہا تو رہ بھی کے کہا تو رہ بھی بھی کی کہا تو رہ بھی کی کہا تو رہ بھی بھی کی کہا تو رہ بھی کے کہا تو رہ بھی کی کہا تو رہ بھی کو کہا تو رہ بھی کھی کی کہا تھی کی کہا تو رہ بھی کی کہا تو رہ کی کہا تو رہ کی کہا تو رہ کی کی کہا تو رہ کی کی کہا تو رہ کی کہا تو

ڈ اک کا محکر مسٹرے عمر کے ذمانے میں قائم جو چکا تھا آ پ نے اس کی تنظیم واؤسیج کی اور تمام حدود سلخت میں اس کا جال کھیلا و بار

آپ نے ایک نیامحکر دیوان خاتم کے نام سے مجمی قائم کیا۔

تیز آپ نے خان کو بیات وجر بیکا مجر این غلاف میت اللہ نے جز حایا۔

آ پ اَسْرَائِس مبال امیر دے ( حافظ این کمیٹر ) حافظ این کمیٹر آ پ کے عبد حکومت پرتھرہ کرتے : وے نکھتے میں: (حافظ ان کمیٹر )

آپ کے دور حکومت بیس جہاد کا سلسلہ قائم رہا ، اللہ کا کلے۔ بلند : و تاریبال با اور بال بنتیمت ، معطنت کے الحراف سے بیت المال بیس آئی رہا، رسلمانوں نے راحت و آرام اور صول واقصاف سے قائد کی بسر کی ۔ آ پتالیف قلب معدل وافصاف اورحقوق کی ادائیگی میں خاص احتیاط برتے تھے۔ (ابن تین)
اسی وجہ سے حضرت سعد بن ابی وقاص جو عشر و میشر و میں سے میں ، آپٹے کے متعلق فرمایا کرتے تھے: کہ میں نے حضرت عثمان کے بعد حضرت معاویہ سے بڑھ کر کسی کوش کا فیصلہ کرنے والانہ بایا۔ (مافعائی کی شرف النہایہ)

حضرت الواطق السبيعيّ فرمايا كرتے تھے:

''ا گرتم حضرت معاویدگیود کیصتے یاان کا زمانہ پالیتے تو (عدل وانصاف کی وجہ ہے) تم ان کومہدی کھتے۔ (حوالہ ندکورہ بالا)

اور حفرت مجابدٌ سے بھی منقول ہے کہ ووفر ماتے: اگرتم معاوییؓ کے دور کو پالیتے تو کہتے کہ مہدی تو یہ ہیں۔ (العواسم من القوام )

ای طرح ایک بارا مام آئمشؓ کی مجلس میں حصرت عمر بن عبدالعزیزؓ کا تذکرہ ہوا تو امام آئمش قربائے گئے:

اگرتم حضرت معاویہ کے زمانے کو پالیتے تو تسہیں پتہ پٹل جاتا الوگوں نے پو بچھاان کے حکم اور بردیاری کا ؟ فرمایا جہیں! بلکسان کے عدل وانصاف کا۔ (حوالہ مذکورہ بالا)

آپ کی ان ہی خوبیول کی وجہ سے حضرت امام اعمش آپ کو' المصحف'' کے نام سے یا دکرتے تھے۔ ( تاضی ابو بکرین عربی)

آپ کا دور حکومت ہراعتبار ہے ایک کامیاب دور شار کیا جاتا ہے۔ آپ کے دور میں مسلمان خوش حال رہے اور انہوں نے امن وچین کی زندگی گزاری، آپ نے رعایا کی بہتری اور دکھیے بھال کے لئے متعدد اقد امات کئے، جن میں ہے ایک انتظام آپ نے یہ کیا کہ ہر فیبلدا ورقصبہ میں آ دمی مقرر کئے جو ہر خاندان میں گشت کر کے میمعلوم کرتے کہ کوئی بچہ تو پیدائیس ہوا؟ یا کوئی مہمان باہرے آ کرتو یہاں ٹہیں ظہرا؟ اگر کسی بچے کی بیدائش یا کسی مہمان کی آمد کا علم ہوتا تو اس کا نام کھے لیتے اور پھر بیت المال سے اس کے لئے وظیفہ جاری کوئی تا مالی کے لئے وظیفہ جاری کوئی الدی کا مالی کے لئے وظیفہ جاری کی الدی حالیہ کے لئے وظیفہ جاری کا دو الدی کا مالی کے لئے وظیفہ جاری کا دور کے میں المال سے اس کے لئے وظیفہ جاری کی دور کی کے دور کی کردیا جا تا تھا۔ (مذہبانی المدید)

امام بخاريٌ نے اپني كتاب الاوب المفرد ميں بيان كياہے كه حضرت معاوية نے تحكم ويا

فقا کہ رستین کے فوقہ وی اور بدمعاشوں کی فہرست بنا کر کھے کیٹی جائے۔ (الاوب انفرو) اس کے علاوہ آپ نے رفاد عامر کے لئے نیمری کھدوا کیں ، جونبری بند ہو چکی تھیں انھیں جاری کر دایا ساجد تقیر کرا کیں اور عامہ السلمین کی جعلائی اور بہتری کے لئے اور کی دومرے اقد امات کئے۔ آپ کے ان اقد امات کی دیدے توام بھی آپ سے میت کرتے ھے اور آپ پر جان فار کرنے کے لئے ہمدوقت نئے اردیتے تھے۔

این جیریشنگھے ہیں: حضرت معاویہ گارہ ڈاپٹی رہایا کے ساتھ پہترین حکران کا برنا ڈ تھااور آپ کی رہائیا آپ سے محبت کرتی تھی اور سیحین بخاری وسلم میں میرحدیث فارت ہے کہ نجا کر پیرسلی اللہ عند و کلم نے فرمایا : تمہارے امرا میں سب سے بہتر امیر وہ بیس کرتم ان سے مجت کرتے ہوا دو و ہتم سے اور تم ان پر دھت تھیجے ہوا در وہتم ہے۔ (سنہیں النہ) فق

میں میریتی کسائل شام آب پرجان چیز کے تقادرآپ کے برظم کی دل وجان سے شن کرتے تھے چانچید کی مرتبر حفرت علی نے اسپے الفقر ایل سے تافسب ہوتے ہوئے ارشاد فر بالا کیا ہے جی بہت کی میں کہ معادیا گئے جا بلوں کو بلاتے جی اور و بغیر علیہ اور دادود ہش کے اس کی جیروی کرستے ہیں اور سال جی دو جی بارجد حرج پاجی اوحرائیں لے جاتے ہیں اور جل شہیں بلاتا ہوں ، حالا تحر کر آفر مقتل مند ہو، اور عملیات پاتے رہے ہوگر تم جیری نافر مانی کرتے ہو، ہیرے خلاف کھرے ہوجاتے ہو داور میری مخالات کرتے دیچے ہو۔ (ہ، رہا طری) آپ کی رہا ہے گئے ہو ایس کا کہت ہو باکہ سب یہ بھی تھا کہ ہے دو اور کرنے جی کے ایک معیب اور کی تنظیف دور کرنے جی کی تھا کہ ہو دور کرنے جی کی تھا کہ اور کی تنظیف دور کرنے جی کی تھا کہ اور کی تقلیف دور کرنے جی کی تھا کہ اور کی تنظیف دور کرنے جی کی تھا

حسرت ثارت جوابوسفیان کے آزاء کردوفلام میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں دوم کے ایک میں دوم کے ایک میں دوم کے ایک فرزوہ میں اپنی اپنی میں دوم کے ایک فرزوہ میں دوم کے ایک فرزوہ میں دوم کے ایک فرزوہ میں دوم کے ایک خواری کی مدور کے ایکن کا دار ایک مذہبی تو ایک ایک میں دوم کے ایکن کا دور میں میں کہا ہوگئی میں دور میں میں کہا ہوگئی میں دور میں میں کہا ہوگئی اور ایک کا ایک مدور میں میں کہا ہوگئی اور آپ کے دور میکوسٹ کی این جمع دومیات کا احتراف عام مؤرفیمن کے معال وہ شور

شيعه مؤرِّض كويمي كرنايزا ميناني شيق مؤرث البرطي لكهية بين:

'' مجموعی طور پرجشرے معادیہ کی حکومت اندرون ملک ہوی خوشنائی اور پر اس تھی اور خارجہ پالیسی کے فاقلے سے بزی کا میاب تھی۔'' (معنرے معادیہ موافی مجموع واحرفشر میا آلوٹی) اور اس کی ہجیرمیتی کے معشرے معاومیتها مسلمانوں کے معاملات میں وقی یہ لیتے وال کیا شکایا ہے کو افور منتے اور کا حق الا مکان آئیس دور قرماتے تھے۔

حضرت معاویة کے روز مرہ کے معمولات

مشہور سؤرن شمسعودی نے آپ کے دان گھر کے اوقات کا تفصیل اُنٹی تھیجا ہے۔ سعودی (یا در ہے کہ پیشیور شعصب معنز لی مورخ ہیں) لکھنے ہیں،

آپ، بیمرکی ادا ادا کر کے زیر سلطنت مما لک سے آگی ہوگی و پورٹیس سنتے بیمرقر آگان

علیم کی تلاوت فرمائے اور تلاوت کے احد گر تشریف لے جاتے اور دہاں بشروری احکامات

جاری کر سنے ، بیمر نماز اشراق ادا کر کے باہر تشریف لاتے اور خاص خاص توگوں کو طلب

فرمائے اور ان کے ساتھ دون بھر کے ضروری احمور کے متعلق مشورہ کرتے ، اس کے بحد ناشتہ

اد یا جاتا ہورات کے ساتھ دون بھر کے صروری احمور کے متعلق مشورہ کرتے ، اس کے بعد ناشتہ

اد یا جاتا ہورات کے سیے اور اس کے بعد گر تشریف لے جاتے ۔ تحوازی ویر بعد باہر تشریف

اد یا جاتا ہورات کے معلی مصورہ سے کر انگا کر کرتی پر بین جاتے ، اس دفت میں مام مسلمان جی میں کرورہ در بہائی کی جو میں میں بین جاتے ، اس دفت میں مام مسلمان جی میں گرورہ در بہائی کی جو میں میں سب شامل ہوتے ، آپ کے باس آتے اور انہی ضرور تیں اور انگریفوں ہوری کرتے تھے ، آپ ان سب کی ول دائی کرتے ، مشرور تیں ہوری فرمائے ، اور ان کا می خاتی ان کر گینے اور آپ ان کے متعلق کی تکیفوں کو دور کرتے اور کو بال فاص خاتی اور کا میاں فاص خاتی اور کا میاں فاص خاتی اور کرتے ، اور ان بال فاص خاتی اور کی میں بال میاری کرتے ، اس کے جاتے اور و بال فاص خاتی اور کیا ہوری کرتے ، اور اس کا حسل خاتی اور و بال فاص خاتی اور کرتے ہو کہ بال کی دیاں سے کہتے ، اس سے کرنے کے کو کر کی باتے کی کرنے کو کر کے کو کر کی باتے کر کے کو کر کے کر

'' حضرات! آپ کواشراف قوم اس کے کہا جائا ہے کہ آپ کواس جگٹ خصوصی میں ما شر ہونے کاشرف حاصل ہے البغرا آپ کا فرش ہے جولوگ بہاں حاصر ڈیٹ میں ان کی

مفرور تل بيان كرين.

وہ خسرور تیل بیان کرتے اور آپ ان کو پورافر ماتے بھر دو پر کا کھانا لا یا جا تا اور اس وقت
کا شب بھی حاضر : وہا وو آپ کے سر بائے کھڑا او جا تا اور باریاب ہوئے والول کو ایک آیک کر
کا شب بھی حاضر : وہا وو آپ کے سر بائے کھڑا او جا تا اور باریاب ہوئے والول کو ایک آیک کر
کے جاتی کہ ان کہا تے جاتے اور او کا سکھوا تے جائے تھے اور ہر باریاب ہوئے والے تھیں جب تک
حاضر و ہٹنا گھائے ہیں شر بیک ربتا ہ بھر آپ گھر تشریف نے جاتے اور ظہر کی فراز کے وقت
تشریف لا سے تظہر کی فراز کے ابعد خاص کی کس ولی جس بیں وزیرا مسے گی اسور کے متحلق سفورہ
تو اور او کا مات جاری ہوئے ر بر بھل معرف ہوئی جاری رہتی ہ آپ جسم کی فراز اوا کرتے اور بھر
عشاہ کے وقت تک مختلف اسور میں شخول رہتے ، عشاہ کی فراز کے بعد اسراء سے اسور سفونت پر
عشاہ کے وقت تک مختلف اسور میں شخول رہتے ، عشاہ کی فراز کے بعد اسراء سے اسور سفونت پر
تشکو او تی سے بھی تو علمی مباحث تھی ہوئی اور پی شکانے سے دن میں پارٹی اوقات ایسے و کے
تھا۔ (ملحض از مسعودی) مسعودی کا بیان ہے کہ آپ نے وان میں پارٹی اوقات ایسے و کے
بوسٹ تھے جس میں بارگوں کو میان اجازے تھی کہ وہ آپ کے دار یہ شاہ میان کر برا

حلم بردياري اورنرم خو ئي

آ پال دوجہ کے فیم اور برد بارتے کہ آپ کا ملم ضرب اکنٹل ان گیا داور آ پ کے آئز کرہ کے مراقعہ محافظ میں اقالازم ہو گیا کہ انتہاری کے آپ کا انڈ کر ہناکسل ہے ، آپ کے خافشین آپ کے پالی آئے اور بسااواتات انتہائی نازیبارو بیاور خت کلائی کے مراقعہ وہ ٹی آئے ، گرآپ ا بنسی سے خال وسینے ، میکی وہ رویہ تھا تھی ہوئے ۔ کے مرائے مرجھ کانے پر مجبود کردیا ، چنائج چھم سے قبیعہ من جادرکا تول ہے کہ:۔

''میں نے دھنرے معادیات بڑوگر کی گوہرد ہاڑئیں پایا۔'' (الحوم الاامرہ) این توان کا بیان سے کہ دھنرے معادیات کے المائے میں ایک آ دی گئر امونا اودان سے کہنا: اسے معاویا جمع بنارے ساتھوٹھیک جوجا ؤورنہ ہم تنہیں سیدھا کردیں گئے واور سیدنا معاویاتر ماتے: بھلاکس چیز سے سیدھا کرا سے باتو و دوان ہی کہنا کرکٹری سے ماتیں۔ قرماتے: اتھا! پھر ہم تھیک ہوجا کیں گے۔ ' (حافظ دہی)

حضرت مورگا داقعہ مشہورہ کہ شروع میں آپ کے مخالف تھے پھروہ آپ کے پاس اپنی کی حاجت ہے آئے ، آپٹے نے وہ حاجت پوری کی ، پھرانہیں بلایا اور فر مایا:

اے موراتم ہم پرکیا کچھطعن وشنع کرتے رہے ہو؟

حضرت مسورٌ نے جواب دیا: اے امیر المؤسنین! جو کچھ ہوا اے بھول جاہیے۔
آپ نے فرمایا: نہیں! وہ سب باتیں جوتم میرے متعلق کہا کرتے تھے بیان کرو۔
چٹا نچے حضرت مسورٌ نے وہ تمام باتیں آپ کے سامنے دہرادیں جو وہ آپ کے متعلق
کہا کرتے تھے، آپ نے خندہ پیٹانی کے ساتھ تمام الزامات کو سنا اور ان کا جواب دیا، آپ
کے اس رویہ کا اثریہ ہوا کہ اس واقعہ کے بعد حضرت مسورؓ جب بھی حضرت معاویہ گاذ کر کرتے

ہمترین الفاظ میں کرتے اور ان کے لئے دعائے خیر کیا کرتے تھے۔ (خلیب بغدادی)

آپ کے حکم اور بردباری کے واقعات، کتب تاریخ بیں بھرے پڑے ہیں۔منہ پھٹ لوگ اور مخالفین آتے اور جس طرح منہ بیٹ آتا، شکا پیٹیں پیٹی کرتے مگر آپ انتہائی بردباری ہے کام لیتے ،ان کی تکلیفوں کو تی الامکان دور کرتے اور ان کو انعامات سے نواز تے بھے، ای کا بیچہ تھا کہ جب وہ آپ کی مجلس سے اٹھتے تو آپ کے گرویدہ ہو کر مجلس سے باہر آتے ،خود حضرت معاویر گا تول ہے کہ:

غصد کے پی جانے میں جومزہ جھے ملتا ہے وہ کسی شے میں نہیں ماتا۔ (تاریخ طبری) مگر پیرمب حلم اور برد ہاری اس وقت تک ہوتی جب تک کدوین اور سلطنت کے امور پرزور ند پڑتی ہوای وجہ ہے آگر کمبیں تختی کرنے کا موقع ہوتا تو بختی بھی فرماتے اور اصولوں پر مسمی قتم کی مداہوت برداشت ندکرتے ۔ چنانچہ آپٹی کا قول ہے:

کے میں لوگول اور ان کی زبانوں کے درمیان اس دفت تک حاکل نہیں ہوتا جب تک کہوہ ہمارے اور بماری سلطنت کے درمیان حاکل نہ ہونے لگیس '' ( تاریخ کامل )

ای طرح ایک اور موقعہ پر حفرت معاویاً صول سیاست بیان کرتے ہوئے فرماتے: ''جہاں میرا کوڑا کام دیتا ہے وہاں تکوار کام میں نہیں لاتا، جہاں زبان کام دیق ہے وہاں کوڑا کام میں فیمیں اناماء آگر میرے اور لوگوں کے در میان بال برا پر تعلق بھی قائم ہوا ہے۔ تھلے فیمیں ہونے ویتاہ جب اوگ اے تھیٹنے ہیں تو میں ڈٹیٹل دینہ بتا ہوں ااور دہب وہ ڈھیٹل ویسے بین تو میں کھنٹی لیٹا ہوں۔ (یعنونی)

عقوه در گذرا زرحسن اخلاق

حق تعالی نے آپ کو : گر صفات محمود ہ کے مناوہ حسن علی اور طفوہ ورگذر کی اعلیٰ صفات ہے بھی تواز اتفاء ہم پہلے بیان کر کچتے ہیں کہ توافین اور جہلا ہ آپ کے پائی آتے ، یوئیز نہ ہی کے ساتھ چیش آتے اور آپ بلند جو سنگی سے کام لے کر ورگز رکرتے ،اس سلسند عن ایک جیسے وفریب واقعہ کا ذکر کرتا بیجانہ ہوگا، جس سے حضرت معاویہ کے صبر وحمل ، فداکاری اور اطاعت رمول سلی انشا جائے ہفتے ہر وہتی ہوئی ۔

دانفریسے کہ تخضرت منی اللہ علیہ وسلم کی حیات بابرکات بیس معترت واکل ان چڑا ہوا ا حضر موت کے باوشاہ کے بیٹے نئے آ پ صلی اللہ علیہ کی خدمت بیس استان مقبول کرنے کے لئے حاضرہ و نے اور شرف با اسلام ہونے کے ابعد کیجد وزق میں سلی اللہ علیہ و کم کے باش مشیم دہت، جنب وہ والیس ہوئے گئے آ آ تخضرت معاویہ اللہ علیہ و سلیم سے محضرت معاویہ گؤکی ضرورت کی جہت ان کے ساتھ کرویا ، حضرت معاویہ ساتھ میں بیونی تضاور واکن ہی چڑا وزٹ پرمواد ۔ معنوت واکن شائد انی شنبرا ہے جھاور سے نے اسلام ان سے شے اس کے شنبراد کی گئی خراج انجاباتی تھی اس کے انہوں نے حضرت معاویہ تاسام ان والحفظ ایسب یا قال بھی تاہوں سنگ تو حصرت معاویہ بیول چلتے ہے گرحرب کی صحراکی شکارت کی اور کہنا ہے۔

تھے گئی اپنے ساتھ مواد کر بھٹے اگر وہ شم اوگی کی شان میں تھے کئے گئے '' یہ کیوں کرمکن ہے کہ میں شمیس مواد کر اول ٹم ان او گوں میں ہے گئیں ہو ہو یاد شاہوں کے ساتھ موار ہو کئے ہوں ۔'' حضر ہے معاویہ شدنے کہا: اچھا السینے جوتے ہی وے ویچھ کے دریے کی گری ہے پہلی گئ جاؤٹی اگر انہوں نے اس سے بھی انکار کرد یادور کھنے لگہ:

تہمارے لئے ہیں اٹنا شرف کا فی ہے کہ بیری اوٹنی کا جوسا بیاد بین پر پڑر ہاہے اس پر پاؤن رکھ تر چلتے دیوں مختمر یہ کہ انہوں نے نہ حضرت معادیہ کوسوار جونے ویا اور نہ اس قیامت فیزگری سے بیچنے کا کوئی اور انتظام کیا۔ اور سامرار است معاویا نے پیدل طے کیا۔ فلاہر ہے کہ معترت معاویا جی خاندائی انتہار سے پیچو کم رتبیٹیں تھے ووقعی سروار قرایش کے بیٹے منتظمہ لیکن آئی تحضرت ملی انتدعلیہ وسلم کے قلم کی اطاعت کے لئے چیٹائی پرشکن لائے بغیران کے ساتھ میلتے رہے۔

شکر مئبی واکل بن تجرشه عندت معاویات پاس ای وقت آت بیل جب وہ خلیقہ بن یکے جی او حضرت معاویہ آئیں ہجائے نے بیل اور ووسارا واقعہ ان کی آتھوں کے سامے پھر جاتا ہے۔گر اس کے باوجود وہ سب یکھ بھلا کر ان کی جمر پورمہما نداری کرتے ہیں اور ان کے ساتھ انتہائی عزرت واکرام کا برتاؤ کرتے جیں۔ (الاستیعاب) اس واقعہ سے آپ کے اخلاق کر بھائد، بلند دوسکی اور عنوور کورکا کی انداز واکا باجا سکتے ہے۔

عشق نبوی

آپ کومرکارد و عالم کے عمر اتعلق اور مشق تن ایک مرتبہ آپ کو پید بھلا کہ ایسرہ بٹس ایک فض جو نبی کر پہلسلی انشہ طبیہ بھلم سیکرما تھ بہت مشاہمیت دکھتا ہے! آپ نے وہاں سکے گوروکر کو خلاکھنا کہ تم فوراً اسے عرنت واکرام کے ساتھ پیال روانہ کروڈ چیٹا نی چیٹانی پر بوسرویا اگرام کے ساتھ لایا گیا آ ہے نے آگے بڑھ کراس کا استقبال کیا 'اس کی چیٹانی پر بوسرویا اوراس کوانوا مات اور خلصیت سے فوازا۔ (الحق)

ای عشق رسول کی بینامیمآپ نے سرکاردہ جہاں کے سکتے ہوئے ناخن ایک کیر اادر بال میادک سنجال کر تفاظمت کے ساتھ رکنے ہوئے تھے جن کے متعلق آپ نے اپنی وفات کے وفت وجیت کی کہ آئیل میری ناگٹ کال اورا تھوں میں رکھاکر بھے دفتار یاجائے۔ (این انجہ) اس کر مرحت قربائی تھی استدآپ نے نیز آم و سے کرحاصل کیا تھا۔ (تاریخ این فائد وان) سن کرم حت قربائی تھی استدآپ نے نیز آم و سے کرحاصل کیا تھا۔ (تاریخ این فائد وان) آئیس مرکارد و عالم ملی انڈ علیہ وسلم کے ساتھ اس تعلق کی جہ سے آپ کی بہت کی اواؤں میں سرکارد و عالم ملی انڈ علیہ دسلم کی دواؤں کی جھلک باتی عالی جاتی تھی چنا نی دعفر ہند ایوالد روا رفر ما یا

كديثل في فرن ويوعت بين كي كوة مختصرت صلى القدعلية وملم كيرما تقدا تناسشا فيتين

الما عِنْفِ فَعَرْت معاويةً آبِ مِن مثاريقي (جُمِع الأرائد) ی مشق رمول آتها جس کی وجہ سے آسیہ آئے خصرت ملی اللہ علیہ وسلم سے برقول وقعل کو

دل دحان ہے قبول کرتے تھے۔

حضرت جبلہ ان مجمع بیان کرتے ہیں کہ ایک بارش حضرت معاویر کی خلافت کے دوران استَنے بال گیا تو دیکھا کہ مجھے میں دی پڑئی ہو ڈی ہے شہرانیک دیکے گئی رہا ہے اور تک اس سے تعییل مب إن جداد المحم كلة بيل كدي في يحاد المام المونين الياب إلى المراد

حفرت معادية في جواب ويا" يوقوف جيدر موايس في أن كرم كويفرمات ساب كى كى كى يالى يىلىدۇردىكى بىلىكى كى تركىسى كى لى كى تى تىلىلى كى تى تىلىلىدىكى بىلىدىكى بىلىكى بىلىكى بىلىكى بىلىلىكى تىلىلىكى بىلىلىكى بىلىكى بىلىلىكى بىلىكى بىلىكى بىلىلىكى بىلىلىكى بىلىلىكى بىلىلىكى بىلىلىكى بىلىلىكى بىلىلىكى بىلىلىكى بىلىلىكى بىلىكى بىلىلىكى بىلىلىكى بىلىلىكى بىلىلىكى بىلىلىكى بىلىلىكى بىلىلىكى بىلىلىكى بىلىلىكى بىلىكى بىلىلىكى بىلىلىكى بىلىكى بىلىلىكى بىلىلىكى بىلىلىكى بىلىلىكى بىلىلىكى بىلىلىكى بىلىلىكى بىلىلىكى بىلىكى بىلىلىكى بىلىلىكى بىلىلىكى بىلىلىكى بىلىلىكى بىلىلىكى بىلىلىكى بىلىكى بىلىلىكى بىلىلىكى بىلىكى بىل

اطاعت يبيمبرملي الذعلية وسلم

اطاعت رسول کی ایک نادر شال و د واقعہ ہے جومشکوۃ شریق ش منتول ہے کہ حضرت معاویة وراش روم کے درمیان آیک مرتبط کامعابد دیوا ، صنع کی در کے دوران آ ہے ایک توجول کوروم کی سرحدول پر تھ کرتے رہے مقصد پرتھا کہ جو نکی ہوے محاجرہ تھ ہو گئ فورا حملہ کردیا جاسے گا ردی حکام اس خیال شربا ہوں کے کہا بھی تو یدستہ ختم ہوئی ہے آئی جندى سلمانون كاجم تك كيخاعكن فيين الى الن ودهماركا مقابله كرف ك لي جارتين مول كاوران شررة في آسان موجائ كي جناني ايمان موادر ميك عدت إورى مول اً سيد بنے يوري قوت سے روميون بريغار آردي وولوگ اين ناگهاني حينے کي تاب نداما تھے۔ اور پہا ہونے گلے آ بیدوم کا علاقہ تھے کرتے ہوئے بطے جادے تھے کہ ایک متحالی معترت عمرا بن عبد أيكار سلة موت أت : "وفا والا عدر" موكن كاشيوه وفات غدروه المت أثال.

آب في المالية الماليات ع

وہ عَنْهِ لَكَ : مِن فَ فِي كرم كوي فرمائے والے ستاہ كدا الديد ووقو مول ك درمیان کوئی سنج کامعام و بیوتواس معاہد ہ کی مدت میں نہ تؤ کوئی فریق نبد کھو<u>لے ا</u>نہا تد<u>مع</u>ے ( لعِنی ای میں کوئی تغیریہ کرے ) بیال تک کے مدے گزر جائے۔"

حظرت عروان ديسر كا مقصد برتحاكدال حديث كي دوست جنگ بندل كے دوران جس طرح حمله کرنانا ما کزے ای طرح بھن کے خلاف ٹوٹوں کو لے کر روانہ دونا بھی جائز شیمن اپنانچ جب حفرت معادیہ نے مرکارود بنہاں میں انقد علیہ کملم کا بیٹر بان منا تو فورا تخلم دیا کہ فوری اور جوملا قد کے جو چکا تھا اسے بھی خالی کردیا گیا۔ (مثلث قالیہ بی کسی اور تو ملا قد کے بال بورکہ بین اس وقت جبکے تمام فوجیس آخے کہ فریس جورجوں اسرف ایک جہ نہیں کر سرا دا علاقہ خالی کرنے کا تحکم دے دیا اور شکر کا ایک ایک فریس تھی جورجوں اسرف ایک جہ نہیں کر سرا دا علاقہ خالی کرنے کا تحکم دے دیا اور شکر کا ایک ایک فریس تھی ہورجوں اسرف ایک جہ نہیں کر سرا کہ ایک اور دو حدیث کیا ۔ ایک طرز کیا اور دو حدیث کیا ہے کہ میں نے آئی کر کم کو یہ تحقیق میں ایک حدیث کی ہے دورا ہے کہ میں کو انفذ نے مسلما توں پر حدیث کی ہے دورا ہور دو حدیث ہی ہے کہ میں نے آئی کر کم کو یہ تحقیق میں اور داروں ہورے حاکم کر سے تو ادفران کی جا جو ان کو ان ہوں کو ان ہوں کو ان ہوں کو ان اور ایک دورا ہے تو ان کر کھیں ہی جھ سے جھٹر سے معاویہ ہے دوران کی جا جو ل کو ان خول کو ان خول کو ان کو ان

خشيت بارى تعالي

حضرت معادیہ کے بارے مثل ایسے بہت سے دافعات ملتے ہیں جن سے آپ کے خوف و خشیت اور آخر آخرت کا انداز دارگایا جا سکتا ہے۔ آپ مواخذہ گیاست کے خوف سے کرڑہ براندام رہنے تھے اور اس کے عبرت آسمز دافقات کی کرزار دوقار اردیتے تھے۔ علامہ ذیک نے ایس جارتی ہوتی عبر آئیں کیا ہے کہ دھترت معادریا گیک جھے کو دشش کی جائے اسمجہ سے خطبہ دیتے کے لئے تھر ایف ال سے اور فربایا آسموں کھال ہے دوس بھارا ہے اور تو یکھال گئیست ہے دہ کئی جرف بھارتے ہم

آپ نے بیدیات کی آس نے ایک آس نے ایک کا جواب ندویا اور باست آئی کی ہوگئ و دسرا جعد آیا اور آپ خطیہ کے لئے تشریف الاستفاق آپ نے فیر بیکی بات و برائی ایکر کی نے جواب ند ویا اور خاص تی طاری روی آخیر اجعد آیا اور آپ نے بیمر بیکی فرمایا تو آبک آور کی کھڑا اور ااور کھٹے لگا: ہرگز کیک امال ہمارا ہے اور مال فیمست کا مال تھی ہمارا ہے جو ہمارے اور اس کے ورمیان حائل ہوگا ہم تلوارول نے قریبے الترک اس کا فیصلہ لے جا آئیں گئے ہیں کرآ پ مشیرے انز آئے اوران آ دی کو بلا بھیجا اوراندر لے گئے' اوگول بیس چہ سیکھ کیاں ہونے گئیس' آپ نے بھی دیا کرسپ وروازے کھول وسیے جا تحین اوراوگوں کو اندرآ نے دیا جائے 'لوگ اندرآ سیجیو و کیکھے ہیں کہ و حضرت معاوراتے ساتھ جیھا ہوا ہے۔

صنرت معاویہ نے قرمایا: انتدائی فض کوزندگی عطافر بائے اس نے بھے وعدہ کردیا ا ش نے بی کریم سلی الشعابیہ ملم سے سنا تھا آ ہے قربائے تھے: سرے بعدیکی حکوران ایسے آئیس کے جو (غلط) بات کہیں کے اوران پر کنیرٹیس جوگی اورا یہے تھران جا کیں کے راقویل میں سے ندیو جاؤل فی کردو سراجھ آیا اوراس میں بھی ہواقت بھی آیا وقت کے اوران جوگی بھال تک کرچیرا جو آیا اوران گھی نے بھری بات پر کھیری اور بھی تو کا تو تھے اورانگر ہوگی بھال تک کرچیرا جو آیا اوران گھیں نے بھری بات پر کھیری اور بھی تو کا تو تھے امید ہوگی بھال تک کرچیرا جو آیا اوران گھی نے بھری بات پر کھیری اور بھی تو کا تو تھے امید

#### سادكي اورفقروا ستغناء

حضرت معاویٹ کے کا تھیں نے اس بات کا پروپیڈنٹر ہ ہوئی شدوں کے ساتھ کیؤے کہ آپ آیک جاہ پہندا نسان نے حالا کر حقیقت اس کے برتھس جے حضرت اوگیلائٹ روایت ہے: وہ خرماتے ہیں کہ آیک بار حضرت معاویڈ کئی تھی جس جانے کا اتفاق دواتو وہال جواڈگ موجود تھے وہ احترافا آپ کے لئے کوڑے ہو گئے گرآپ نے اس کو بھی ٹا پہند کیا اور فرمایا: ایسا مت کیا کروا کیونک میں نے بی کریم سکی الشیعلیہ وسلم کو پیفریا تے سنا ہے کہ جو تحض اس بات کو پہند کرتا ہو کرلاگ اس کے واسطے کوڑے ہوا کریں وہ این تھرفان پھنم میں بنا نے ۔ (التقالم بات کو

آپ کی ساوگی کا عالم میرفتا کہ پونس بن مجمرہ کا میان ہے کہ بھی نے معفرت معاویے کووشش کے بازاروں میں دیکھا آپ کے بدن پر پیوندگی ہوئی تیکس تنی اور آپ ڈشش کے بازاروں میں چکراگارے تھے۔ (حافظاری کیٹر) ای طرح ایک مرتباوگوں نے آپ کووشش کی جامع محبد میں خطبہ وسیتے ہوئے ویکھا کہ آپ کے کیٹروں پر پیوند کھے ہوئے میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور حافظ این کیٹر) ہوتو آپ کی شیمی سادگی اور استعفاد کی شاان تھی گرشام کی گورزی کے دوران آپ نے کیا ہری شان وشوکت کے خریقے تھی اعتبار کے اوران کی وجہ بیتی کہ بیطاق مرجدی طاق تین اورا پ چاہے تھے کے گفاد کے دلوں پر سنوانوں کی شان دشوکت
کا دید بہتائم دہے شروح شروح میں حضرت عمر قاروق "کوآپ کی بیرفاہ بری شان دشوکت
نا گوادر می ان ورانہوں نے آپ ہے اس کے محفق باز پر ان کُ آپ نے جواب میں کہا:
اسے امیر الموشین ہم آیک ایک سرز بین میں جی جہاں دشن کے جاسوس ہروت کمیٹر تحداد
میں سبتے ہیں البذاان کو مرجو ہ کرنے کے لئے بیرفا ہری شان وشوکت دکھانا حروری ہے
میں سبتے ہیں البذاان کو مرجو ہ کرنے کے لئے بیرفا ہری شان وشوکت دکھانا حروری ہے
اس میں اسانام اور ایش اسمانام کی بھی عزت ہے۔ اس موقع پر حضرت عبدالرحمان میں موقت
ہیں حضرت عمر فاروق " کے ہمراہ شے وہ آپ کے اس میکسمانہ جواب کو می ترکیم گئے: امیر
الموشین اور یکھنے کرکس بہتر میں طریقے ہے اس کے اس میکسمانہ جواب کو می ترکیم ہے۔ المیر
الموشین اور یکھنے کرکس بہتر میں طریقے ہے المیران کے اس کے کا ندھوں پر یہ بارٹر اس
حضرت عمر فاروق شے نے دیواب دیا نامی لئے تو جم نے این کے کا ندھوں پر یہ بارٹر اس

علم وكفف

الله تغذالى في آپ كوعلوم دينيه شي كائل دسترى اوركمال تفقه عطافر ما يا تقاله بن عزم كفتے بين ا آپ كاشادان اسحاب سے ب جوصاحب نوئى مور فى ديئوت سے بيں۔ (امين الائم) نيز امن جُرْف بھى آپ كوان سحاب كے متوسط طبقے سے شاركيا ہے جوسائل شرعيد شي نوئى دينے منتقد (الاساب) حضرت ابن عباس آپ كے متعلق فرما يا كرتے تھے الدفتے بھى حضرت معاديد شافتيد تين بيں۔

آ پ سے نبی کر پیم کی آیک موٹر ایستان احادیث مردی ہیں۔ (جوائع السیریق) اور آ پ
سے احادیث دوایت کرنے والوں شرد حضرت امن الایاتی حضرت افس بن ما لک معاویلاً
بن خدتی معطرت عبدالله بن فریع حضرت ما نب بن بزیج حضرت فعمان بن بشرا جیسے
محاب اور تھر بن میر بن سعید بن المسیب محضرت ما نب بن وقاعی الواد و نس الحقوال فی اور حضید بن
محاب اور تھر بن میر بن سعید بن المسیب محضر بن وقاعی الواد و نس الحقوال فی اور حضید بن
محقوال و فیرہ وجیسے تا تعین شائل ہیں۔ (الاساب) آپ المان کی شرح وجیس محضور آپ
کے خطیب میں اقبال جوآپ
کے خطیات عربی اور بسی ایک میں اور علم وحکمت شربا ای مثال آپ وی آ پ وی آ پ نے

اپ دور میں علم و حکمت کی سر پرتی کی 'تاریخ اسلام میں آپ کے دور تک فن تاریخ کے اوراق بالکل ساوہ بھے 'سب ہے پہلے آپ نے اس زمانے کے ایک متاز اخباری عبید بن شرید ہے تاریخ کو میں دامتا میں 'سلطانوں میں تاریخ کی سب ہے پہلی کتاب تھی ۔ (ابن ندیم) شرید کا ارت کہ کھوائی 'یسلمانوں میں تاریخ کی سب ہے پہلی کتاب تھی ۔ (ابن ندیم) خطر افت: آپ ایک فنس کھیا ورخی اظلاق انسان بھے ادفی ہا دئی آ دی آپ کی سب میں کو فرمائش کر دیتا' آپ ہے اگر ممکن ہوتا تو پورا کے بیٹر کی خوف کے ملتا اور آپ ہے برقسم کی فرمائش کر دیتا' آپ ہے اگر ممکن ہوتا تو پورا کردیے ورند ٹال ورجی کے باس آ یا اور کھنے لگا کہ میں ایک مکان بوتا تو پورا بیا را بیک خوش آپ کے باس آ یا اور کھنے لگا کہ میں ایک مکان بوجھا گرد ہے کہ اس میں میری مدو کرد ہے اور بارہ ہزارور خت عطا کرد ہے 'آپ نے دوفر سخ کہ بالی چوڑ انگ کتی ہے ۔ کھنے لگا ورفر سخ کہ بالی ایک جوڑ انگ کتی ہے ۔ کھنے لگا ورفر سخ کہائی جوڑ انگ کتی ہے ۔ کھنے لگا ورفر سخ کہائی اور ووجی فریخ چوڑ انگ آپ نے فراحافر مایا: ' سیمت کہوکہ میر آگھر بھرہ میں ووفر سخ کہائی اور ووجی فریخ چوڑ انگ آپ نے فراحافر مایا: ' سیمت کہوکہ میر آگھر بھرہ میں ہو تا ہوں باریک انداز الیوا ایوالیوا النہ ان کے ورباری کھر اگھر بھرہ میں ہو کہ کہاں ہو کہ کہ بھرہ میں میں ہو کہائی اور ووجی فریخ کے گھر میں ہو کہائی اور اوروجی فریخ چوڑ انگ آپ نے فراحافر مایا: ' سیمت کہوکہ بھرہ میں میں کے ' (الیوا ایوالیوا البایا)

وفات: آپ کی پوری زندگی نام و مولئی زندگی نفی آپ سے جھٹا کچھ بن سکا آپ نے مسلمانوں اور بور اور بہود کے لئے کام کیا اور اس کے لئے اپنی پوری دندگی خرج کر دی مگراس کے باوجود جب مخالفین آپ پر بے سرویا الزامات لگاتے اور آپ کوطرح طرح کے اعتراضات کا نشانہ بناتے تو آپ کواس کا افسوس ہوتا چنا نچے حضرت محاویہ ہے کہ می نے پوچھا: کیا بات ہے؟ آپ پر بڑھا پاجلد آگیا ہے و جواب میں فر مایا: کیول نیآ ہے؟ جب دیکھا ہوں اپنے سر پرایک اکھڑ جابل آ دی کو کھڑ اپاتا ہوں جو چھ پر شم محمد مقراضات کرتا ہے آگراس کے اعتراضات کا ٹھیک ٹھیک جواب دے دیتا ہوں تو تو وہ بات تعریف اور آگر جواب دی ویا ہوں تو جواب دی جاہوں تو تعراضا کہ ہیں۔ وال نہیں اور آگر جواب دی جس جھ سے ذرای چوک بوجائے تو وہ بات تعراضا کہ میں بھیلا دی جاتی ہوں۔ (البدائيد والنہاہيہ)

۱۰ ہو میں جبکہ آپ مرکی اٹھتر ویں منزل سے گذر رہے تھے آپ کی طبیعت پکھ ناساز ہوئی اور پھو طبیعت خراب ہوتی جلی گئی اور طبیعت کی ناسازی مرش وفات میں تبدیل ہوگئی ای مرض وفات میں آپ نے خطبہ دیا جو آپ کا آخری خطبہ تھا اس میں اور باتوں

کے علاوہ آپ نے فرمایا:''اےلوگو! لِعض کھیتیاں ایس ہیں جن کے کلنے کا وقت قریب آ چکا ہے میں تہارا امیر تھا میرے بعد بھے سے بہتر کوئی امیر ندآئے گا جوآئے گا بھے گیا گذرائی ہوگا جیا کہ جھے سیلے جوامر ہوئے ہیں وہ جھے۔ بہتر تھے۔ (حوال مذكورہ بالا) اس خطبہ کے بعد آ پ نے بخینیر و کھین کے متعلق وصیت فرمائی' فرمایا: کوئی عاقل اور مجھدار آ دى مجھ عنسل دے اور التيمي طرح عنسل دے چراپے منے يزيد كو بلايا اور كها! اے منے! میں ایک مرتبہ نبی کریم کے ہمراہ تھا آ پ اپنی حاجت کے لئے نگئے میں وضو کا یانی لے کر چھے گیااور وضو کرایا تو آ پ نے اپنے جسم مبارک پر پڑے ہوئے دو کیڑوں میں سے ایک كيرًا بجمع عنايت فرمايا وه مين في حفاظت بركالياتها الى طرح آب في في ايك باراي بال اور ناخن مبارك كاثے تو بين نے انہيں جمع كركے ركاليا تفاتوتم كيڑے كوتو ميرے كفن کے ساتھ درکھ وینا اور ناخن اور بال مبارک میری آئکھ منہ اور تجدے کی جگہوں پر رکھ وینا اور پھرارم الراهمین کے حوالے کر دینا۔ (الاستیعاب شخت الاصابہ) آپ نے وصیت کی اور اس کے بعد مرض بڑھتا گیا یہاں تک کہ دشق کے مقام پر وسط رجب، ۲ ھ میں علم طلم اور تدبيركابة قاب بميشه كے لئے غروب ہوگيا۔ (الاصابہ)انا لله و انا اليه راجعون۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت ضحاک بن قبیلؓ نے برُحائی اور دُشق میں ہی باب الصغیر میں آپ کی تدفیرن ہوئی صحیح قول کے مطابق آپ کی عمراٹھتر سال تھی۔ (الاستیعاب تحت الاصابه) علامه ابن اثیرٌ نے اپنی تاریخ کامل میں نقل کمیا کہ ایک دن عبدالملک بن مروان آب كى قبر كے قريب سے گذر ہے تو كھڑ ہے ہو گئے اور كافى ويرتك كھڑ نے دہے اور وعائے خِرِ كرتے رہے۔ایک آ دمی نے یوچھا كہ بيكس كی قبر ہے؟ عبدالملك بن مروان نے جواب دیا: قبو رجل '' بیال شخص کی قبرے کہ جب بولتا تو علم ومذ بر کے ساتھ بولتا تھا اور اگرخاموش رہتا توحلم و برذباری کی وجہ ہے خاموش رہتا تھا۔ جے دیتا اے غی کر دیتا ،جس الناقينات فاكرة الآر (اين قيناري كال)

(انتخاب از حضرت معاويه اورتاريخي حقائق)

# وكرحسنين رصى الذعنما

ووٹی کی کے شہودوں کی بات کر کون و مکان کے راج ڈلاروں کی بات کر

جن کے لئے میں کوڑ و تشیم مولان

ان نشخه کام باده مگماردن کی بات کر

عد بری ہے بن کے تقان ک سرگاد

ان فوں ش قرق قرق کاروں کی بات کہ

کلیوں پہ کیا گزر گئی چھونوں کو کی ہوا

محجزار فاطمہ ک بہاروں کی بات کر

جن کے کنس ننس میں تھے قرآق کھلے ہوئے ریاد

ان کریل کے بیاد لگاماں کی بات کر

ھم کھیں کا ذکر نہ کر ہے۔ ساننے ٹیر ضا کے مڑک ٹھادان کی بات کر

(سېرنز نفيس گوميني)



حالات زندگی.. فضائل وکمالات آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی دونوں مثالی عجت کے ایمان افروز چندشه پارے

مفكراسلام سيدا بوالحسن على ندوى رحمه الله حضرت مولا نامحر منظور نعما فى رحمه الله حضرت مولا ناشاه معين الدين رحمه الله

### حضرت حسين بن على رضى الله عنهما

رسول الترصلي الذرعليه وسلم كے دوسرے تواہے اور معترت نافی و معترت فاطریز ہوا کے جھوٹے صاحبز اور مے حضرت حسین کی وادا دے شعبان <u>سے ش</u>یں ہوئی ، آب میں والد عنید دسلم نے ہی ان کا نام حسین دکھاءان کوشمیر چنایاءان کے منہ ش اپنی زبان میازک داخل کر کے العاب مبارك عطافر ما ياادران كاعقيقه كرف اور بالون كيابم وزن اييا تدى صدقه كرن كأحكم دیا۔ حضرت فاطمہ نے ان محققق کے ہالوں کے برابر جاندی صدق کی۔ (مزمانام مالک) اینے بیزے بھائی حضرت حسن کی طرح حضرت حسین بھی رسول اللہ مال اللہ تغییر ملم کے مشابہ تھے اور آ ب صلی اللہ علیہ بیلم کوان ہے بھی تجیر معمولی میٹ اور تعلق تھا جس کا تذکرہ مناقب وفضائل کے سلسفہ ہیں آ ہے گا۔ جب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی وقات ہو کی تو ان كى عمر صرف چيد ياسات سال تقى الكين به چيسات سال آپ كى سحبت اور شففت و معبت عِن كُذر بررسول الفيصلي الله عليه وسلم كي وقات سي بعد حفرت الويكرة وهفرت عرَّف خاص، لغف وکرم اورمجت کا برتاد کیا۔ حضرت کا میے آخری زباندخلافت میں آپ نے جہاد میں شرکت شرور کی ہے اور فیریبت ہے معرکول بلی شریک دے۔ معزب همان کے زمانہ يمي جب يا غيول نے ان كے گھر كا محاصره كرايا تھا تو حضر متد علي نے اسپية وونوں جيؤل حسن ارد میں ناکوان کے تھر کی حفاظت کے لئے مقرو کردیا تھا۔ معنوت بل کی شہادت کے بعد هعنرت حسنؓ نے جب هفرت معاویہ ہے معمالحت کر کے فلافٹ ہے وشقیرواری کے ارادہ کا اظہار کیا تو حضرت حسین نے بھائی کی رائے ہے اختلاف کیالیکن بڑے بھائی کے احترام جم ان کے فیصلہ کیشلیم کر لیا۔ البتہ جنب حضرت حسنؓ کی وفات کے جود حضرت معاوید فی بزید کی خلافت کی بیعت لی تو حفرت جسین اس کوسمی طرح برواشت ندکر مکے ادر بزید کے فلیفہ بن جائے کے بعد ایتے بہت سے تفصین کی رائے ومشورہ کونظرا نداز کر کے جہاد کے اراد دے مدین طب ہے کوف کے النے تشریف لے جیاد ابھی مقام کر باہ ہی تقب يَنْجِ عَنْ كَدُواقَدَ كُرِ بِلَا كَا قُيْلِ ٱللَّهِ الدِّرآب وبال شبيد كروسين مُنتخ \_رضي الله عنه وارضاور الريّة وفات وارتح ما الصيصاح وفت مرشر يف تقريبا ه مال تني ..

جیسا کہ پہلے بھی حضرت فاطر زہرا کے تذکرہ میں گذر چکا ہے کدرول انڈسلی انڈوعلیہ کلم کی نسل حضرت فاطر نبی ہے چلی ہے اوران کی اولاویس حضرات حسنین اوران کی ووجینیس حضرت نسنب اور حضرت امریکٹے مرض انڈوشتم اجمعیان ہی آ ہے سلی انڈوعلیہ عظم کی بقانسل کا ڈریوسیٹ تال ۔

حضرات حسنين كخفضائل ومناتب

رسول الفرصلى الفدعليد وسلم كنواس اوراً پ ك سحالي اون كاشرف كيا كم سه فيم آپ سلى الفدعليد وسلم كو معزات صنين رضى الفدهنمات بهت مجت بحث تبى رشفقت وهيت كا سالم تقاك بيدونول إيماني توين مين حالت تمازيش آپ كى كرمبادك پر پژور ايمات كمى دونول ناگول كه زي مين سه گذرت رهيخ اوراً پ نمازيش ان كاخيال كرسته. جب تك دوكمر بر پز سے دينة آپ تبدي كند سے برموادكرت الذكابوسيلية أبيل بوقعة اور

فرہائے ان تکھے لمعن ویدهان اللہ تم اللہ کی عطا کروہ تُوشیوہو۔ (ہائے ترندی باب ہا بنی وی اللہ) ایسے ای ایک موقعہ برحصرت اقراع این حالیں رشی اللہ عند، نے وش کردیا استداللہ کے رسول ا (صلی اللہ علیہ وسلم) میر سے تو وس بیٹے چیں لیکن میں نے آئی تک کسی کا بوسد مہیں ایار آب نے فریایا فام من لا ہو سعم لا ہو سعم جودحم ٹیس کرتا اس پر بھی میں جا ب اللہ وحم ٹیس کیا جا تا۔ ( ترندی باب اوارن وی اورد)

معترت فاطر زبراً کے تذکرہ میں گذر چکا ہے۔ آیت ظیر کے زول کے اعد آپ نے معترت فاطر زبراً کے تذکرہ میں گذر چکا ہے۔ معترت کُلُّ دعترت قاطر گور معترات صنین گوا نئی دوائے سیادک میں داخل فرما کر اللہ ہے عرض آیا اللهم هوَ آلاء اهل بہتی فاذهب عنهم الوجس وطهر هم تعلیم اساسات اللہ بدیمرے اللہ بہت جی ان سے گندگی کودوفر بازیجے اور پاک وصاف کردیجے نے از قریباب جانب الی بیت ا

مستعلم بخاری شل معفرت عدی بن ثابت کی روایت ہے کے رسول انقد سلی القد علیہ وہلم معفرت حسن گواہیے کند سے برسوار کے ہوئے تھے اور ایوں دعا کرد ہے تھے اللهم ابنی احیة خاصیة واسے الله بر جھے مجوب ہے آپ بھی است اینامجوب نا لیتے۔

( کی بنارق شاص ۱۹۰۰ من شب انس انسین کی سلم ناصور ۱۸۳۳ باب این نشاش انسین دانسین )

اللهم ترفدی نے صفرت اسمامہ کن زیدتی حدیث و کرتی ہے کہ یمی کی مشرورت ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ گھر کے باہر اس حال بھی آشریف ایائے کہ آپ ملی اللہ علیہ و کلم ووٹوں کوٹھوں پر (لیمنی گورش ) کیکھور کے ہوئے تھے اور چاور اوڑ ہے بوئے تھے، میں جب اسپتے کام سے فائر نے ہوگیا تو عرض کیا ہے کہا ہے آپ منٹی اللہ علیہ و سام نے جاور ہناوی بھی نے ویکھا کہ ایک جانب حسن اور دومری جانب حسین جی ما اور فرمایا۔ ھلمان اینامی و ابنتا ایستی الملھم الی احبہ عافی حبیما واحب من یحیہ مار (تروی ن میں ۱۹۸۸ من تب اس دامیری)

اساللہ شکی ان دونوں ہے جبت کرتا ہوئی آپ کی ان ہے جبت فریا ہوئی آپ کی ان ہے جبت فریا ہے اور جوان ہے محبت کرسال کو بھی اپنا کی ہے۔ '' الملهم اتنی اس محبت کرسے اس کو اپنا کی ہوب بنا کی ہے ہو دعا کر کہا ہے گئی سندوں ہے دونوں کو بھی ان کو اپنا کی ہوب بنا کی ہے ہو دعا کر کہا ہے گئی سندوں ہے صدیت کی سندو کر آپ کے سندوں ہے محب دونوں گئی ہو ہوئی بھی کی جوب اور ان دونوں ہے جبت رکھنے والے ہی انشاور کے جس کے دونوں کے بھی محبوب اور ان دونوں ہے جبت رکھنے والے بھی انشاور اس کے دسول کے جوب اور ان ہے جب مرکبی باراہیا ہوا کہ آپ خطب دے دیتے تھے دونوں تواسے آگئے اس کے دسول کے جب رکھنے ہیں اور ایس اور ان ایس کے دسول کے جب براکہا ہوا کہ آپ خطب دے دیتے تھے دونوں تواسے آگئے ہے۔ آپ سے خطب دولوں تواسے آگئے ہے۔

المام ترفدى في معترست العنى من مرة كى روايت أقل كى بي كرسول الترسلي الترفايد وللم في الإسباط منى وانا من حسين احب الله من احب حسينا حسين سبط من الإسباط - (مانع تروي المراجع الإسبان قيدال بين)

تر چھر: حسین میرے بیں اور بی حسین کاہ چوشین ہے مجت کرے انڈ اس ہے مجت کرے حسین میر سنا لیک نواسے بیں۔

حسين منى والامن حسبن مح كلمات انتبائي مجت النائيت او تلبي تعلق كاظمار

کے لئے ہیں واس کے بعدون رعائی کلمات ہیں جن کے متعلق عرش کیا کہ یا الفاظ متعدور دایات جس فدگور ہیں اس معمول کی گی روایات امام ترشک نے منا قب ایس والحسین کے عنوان کے تخت و کرکی ہیں۔ رسول الفد سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کوسیدہ نسباء مصل الدجنة اور دوؤوں بھائیوں کوسید اشباب اصل المجند قروایا ہے۔ (جائے ترفین جائیں وہ مہاہدی تباش ہوں

جھا پیول کو صید استباب اٹھل العجندہ حرمایا ہے۔ (جائی ترقدی جائی ہے میں استباب ہے ہیں ہے۔) رمول الشعمی القد عذبہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام خصوصاً حضرات شیخیتن کا معاملہ بھی الن وفول حضرات کے ساتھ بہت تل لطف وکرم کا رہا، ابھی حضرت جس کے تذکرہ جس گذرا کہ حضرت ابو بکڑنے ان کو کو دیش اٹھا لیا تھا بلکہ بعض رہ ایات میں تو کند ھے پر بھانے کا ذکر ہے۔ حضرت عمر فارون نے اپنے باتھ اردون نے اسپیٹے زمانہ خلافت میں ووٹوں بھا تبدی کا وظیفہ اللّٰ بدر سے وظا کف کے جفر رہائی بیاتی اختیاری سے معرامی اور اس کی جدر رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرارت بیان کی۔ (برا ماہم المنوادی سے ۱۹۲۰ میں)

حالانکہ بیدونوں حضرات ای کے دورخلافت کے آخر بھی پالگل نو جوان ہی بھی حضرت تر کے زمانہ خلافت کا واقعہ ہے کہ وہ سجہ نبوق سلی انٹر علیہ میں رسول انڈسلی انڈ علیہ دسلم کے منبر پر کھڑے خطبہ دے وہ ہے تقے حضرت حسین آئے نے اور حضرت تو گوئاطب کز کے کہا ہمیرے باپ ( ڈاڈا جان ) کے منبرے اثر واور اسپنے والد کے منبر پر جا کر خطبہ دوء جھڑت تر نے کہا میرے باپ کا تو کوئی بھی منبر نیس ہے بیاکہا اور ان کواپنے پاس منبر پر بھا لیااور بہت اگرام اور لطف و جیت کا معالمہ کیا۔ ( سرا ملام الحیل دیج میں 1840)

مخاوت امان باب اور نانا جان سے وراثت ش<sub>س</sub>ائی میں انڈ میما ارضا بہا۔ ( من اب الدیث )

#### فضائل متستيين رمنى الأعنها

ایون تو حفرات حسنین وخی اند خنها کی واسته گرای جمع افضه کی تھی کیے آ مخضرت علی اند علیہ وسلم کی غیر معمولی محبت وشفقت آپ کی فضیلت کا نمایاں ہاہ ہے کتب احادیت و میر کے ابواب الفضائل ان دولوں کے فضائل ہے بھرے ہوئے ہیں۔ ان بھی ہے کھوافضاً کی کئے جاتے ہیں چونکہ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دولوں بھائیوں کے ساتھ میکناں محبت تھی اس لئے بعض احمیازی ادرافقرادی فضائل کے علاد وجمو آاور پھٹر دولوں کے فضائل اس طرح مشترک ہیں کدان دولوں کا جدا کر کے فضائل ہے اس کے دولوں کے فضائل کھے دیے جاتے ہیں۔ آئیسترے معلی افتہ ملیہ وسلم کونا ہے تمام اہل بیت میں حضرے حسنین ہے بہت زیادہ

آ محتشرے میں القد علیہ وسم اوا ہے قیام اٹن بیت میں حضرت حسنین سے بہت زیادہ عجت تھی۔ حضرت اٹس روایت کرتے ہیں کہ رسول القد سلی الفد علیہ وسلم قریاتے تھے کہ اہلی بیت میں چھوکوشن وشیس شہب نے زیاد وجھوب ہیں آئے۔

آپ خدائے ہیں انہیے ان مجوامی کے ساتھ میت کرنے کی وعافرہاتے تھے۔ حضرت ابو ہر مراہ دوایت کرنے ہیں کہ ایک مرتبہ بیلی دول انڈسٹی انڈ علیہ دیلم کے ساتھ وقیقائ کے بازار سے اوال دوفر تے ہوئے آئے اور زول انڈسٹی انڈ علیہ کے گئے اور بوچھا بچے کہاں ہیں؟ تھوڈی دیر ہی دوفری دوفر تے ہوئے آئے اور زول انڈسٹی انڈ علیہ کے محبوب دیکھ والے گئے آپ نے فربایا ضایاتی این کچھوب دیکھا ہوں اس کے تو بھی آئیس مجبوب دیکھ دران کے مجبوب ریکھ والے گؤئی مجب رکھا۔ دومری دوایت میں ان کا بیان ہے کہاس محبوب کی اور مول انڈسٹی انڈ علیہ دیلم کی گود میں دیکھا۔ یہ رئیش مہارک میں انگلیاں ڈال دے تھے اور مول انڈسٹی انڈ علیہ دیلم کی گود میں دیکھا۔ یہ رئیش دیکھا ہوں جب سے بھی ان کو مول انڈسٹی انڈ علیہ دیلم کی گود میں دیکھا۔ یہ دئیش

حسن کودوش مبارک پر سوار کر کے خدا ہے دیا فریائے تھے کہ خدا دندا میں اس کو

ل ولا كالفاق المستاة المسل المسلمة بالعالى إلى فقال ألمن العين على متعدك عام ع الفعال المسين

محبوب ركفتاجول اس لنيزتو بعني محبوب ركالها

عبادت کے موقع پر بھی حسن و حسین کو دیکے کر منبط ندگر کئے تھے۔ ابو پر یہ ڈروایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبدہ مول انڈسلی اللہ علیہ و کے خرامان خرامان آتے ہوئے و کھائی دیے کہ است میں حسن و حسین مرخ قبیعی پہنے ہوئے خرامان خرامان آتے ہوئے و کھائی دیے انہیں و بھے کررسول انڈ حلی انڈ علیہ و سلم منبر ہے اثر آئے اور دولوں کو اٹھا کراہے سانے بھیا لیا اور فرمایا خدا نے بچ کہاہے کہ تبہارا مالی اور تبہاری اوا ادفاقہ ہیں ابن دولوں ہوئی کو خرامان خرامان آتے ہوئے دیکھے کر شہر عبط نہ کر سکا اور قبلیہ تو ترکران کو اٹھائیا ہے۔

حسن وسین المراز پڑھنے کی حالت میں آپ کے ساتھ طفلات شوخیاں آرتے ہے۔
لیکن آپ مدائیں روکتے متعاور مدان کی شوخیوں پر ففا ہوتے تھے بلکدان کی طفلا شاوا دَال کو پورا کرنے میں المدور ہے تھے۔
کو پورا کرنے میں امداور ہے تھے۔ آ کھنفرت سنی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے واقت رکوع میں جاتے ہے اس اور وال کے نظام کے لیے اس اور والوں کے نظام کے لیے کا نگر کھی جاتے آپ ان دونوں کے نظام کے لیے کا نگری پھیلا کر داستہ بنا دیے ۔ آپ بحد ویس ہوتے تو دونوں جست کر کے پہشت مبادرک پر شخ جاتے آپ اس دونوں بھوت سے انتہ جاتے ہے۔
میر نما تھا ہے کہ ویس مواد کر کے کھلانے کے لئے تھاتے ایک مرتب آپ ہے سن گوکند جے برلے ورش مبادک مرتب آپ سے سن گوکند جے برلے ورش میادک مرتب آپ ہے سن گوکند جے برلے

ور من ہورے پر موار سے معالے میں ہے سے سے ایک مرجبا ب ان و اور سے برات کر نگلے ایک شخص نے دیکھ کر کہا میاں صاحبز اوے کیا اٹھی سواری ہے۔ آنخضرے سلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا سوار بھی تو کتنا اچھائے۔

مجھی مجھی ووقوں کو چاور بیس چھیائے ہوئے یا ہر نظر لیف لاتے۔ اسامہ بن زید بہان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ شب کو بیس رسول الائٹ ملی الفرنظیر یکم سکے پاس ایک ضرورت سے کیا۔ آ ہے کوئی چیز بچادد بیس چھیائے ہو سے تشریف لائے میں اپنی ضرورت بوری کرچکا تر پرچھا آ پ چاورش کیا چھیاستے ہیں؟ آ سپ نے جاور ہزادی تو اس بیس سے مسیق وسیق ہم آ مدہوئے۔ آ پ سے فرمایا بیدونوں جمرے سے اور میری لزگی کے اڑکے میں۔ ضایا ہیں الن دونوں کو مجبوب رکھتا

کے ترخری فعدا کی حسن وحسین کا ایشا سے ترزیب ایجاری میں ۲۹۱ سے اصابہ ین ۱۳۵ کودیسی ا هے فرائدی مناقب الحسین المحسین

بون الله الحياق بحي الن وتجوب وكاوران مع جوب ركف الدي تجوب ركف

نبوت کی حیثیت کو بھوڑ کر جہاں تک رسول انڈسلی اللہ علیہ وسلم کی بشری حیثیت کا آھلتی ہے جسنؓ وسین کی ذات کو یا ذات بھری کا جزاد تھی لیمانی بن مرہ راوی جن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ حسین جھے ہے جی اور بھی حسینؓ سے ہوں۔ جو تحض حسین کو دوست رکھناہے خدا اس کودوست رکھناہے حسین اسیاط کے کیک سیط ہیں گے۔

حسن ومسین کو آب این جنت کے گل هندان فریائے تنے این محرر دایت کرتے ہیں کدر سول الله صلی اللہ علیہ وملم قریائے تنے کہ حسن وحسین میرے جنت کے دو پیول ہیں آ۔

انفرادي فضائل

ان مشترک فضائل کے علادہ حضرت حسن کے کھا تیازی فضائل الگ ہیں جوائیس حضرت حسین کے متاز کرتے ہیں۔ ان فضائل میں سب سے برای نشیات یہ ہے کہ آئی تحضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق پیشینگوئی فرمائی تی کہ میرامید بیٹا سید ہے فلا ا اس کے ذریجہ سے مسلمالوں کے دوبڑے گروہوں میں صلی کرائے گائی امیر معاویہ ہے سلم کے دفت حضرت حسن نے اس پیشین گرئی کی تملی تعد بی فرمائی ایک موقع پرفر مایا کرچسن گومیرا حلی جائے کے دوبر اسلم عطاموا ہے۔ '' (برانس ب

لے ۔ تریدی مناقب کھی واقعیسین سجادیاتا سے بطاری کٹاب المن قب باب مناقب اُٹھی وابھیس سے تریدی مناقب اُٹھی واکھیں۔ بھی متعددک ما کھین سختاکی میں

#### وكأ دت سبير تاحسين رمنى الأدعنه

حضرت حمین منافی رضی الله عملیا نیج یس شعبان رسیج که پیدا بوسے رمول الله منی الله علیہ منافر سیسی منافر میں الله عملیا نیج یس شعبان رسیج که پیدا بوسے رمول الله منی اور حمین الله عند تا میں الله عند بھی الله عند تا میں الله

حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عندے روایت ہے کہ انہوں نے فرایا کہ 'آیک روز میں رسول الله سلی الله علیدوآلہ وکلم کی خدمت میں حاضر ہوا 'حسن وحسین (رضی الله جمہا) دونوں آپ کے صدرمبارک پر چڑھے کھیل رہے بینچ میں نے عرض کیایا رسول اللہ! کیا آپ ان دونوں سے اس درجہ عیت کرتے ہیں؟ فرمانی'' کیول نہیں ' یدونوں دنیا ہیں میرے کھول ہیں۔ (انعر افی المجم)

حادث على رضى الشرعند سے مرقوعار دايت كرتے اين كر مول الشعلي الشرعايدة الدوسلم فر مايا: " حسن اور حسين جوانان جند كر سردار اين - بنديدين اتى زيادى روايتوں بن ب كرا يك بادرسول الشعلى الشرطيدة الدوسلم في سين رضى الشرعيما كرد نے كي آوازي تو الن كى والدوست كما: " محياتم كومعلوم بن كران كارونا جھے اندو تكيس كرتا ہے (ماعران)

معترت حسین دخی الله عنها نے اس جگ سی بھی شرکت فرما کی تھی جس نے ان ہے ہیں انسلنطنے پر حملہ کیا تھا' اس حملہ بیس ہزید بن معاویہ تھی تھے۔ ( البدایة والنہایة ) حضرت حسین رضی اللہ عند بہت عبادت گزار کھے ' آزاز' روز داور کے کا بہت اجتمام فرمائے تھے' آپ نے تیس نے پا بیادہ کئے تھے۔ (الجو ہرة) حضرت حسین بن تلی (رضی اللہ بنہا) انتہائی متواضح شے ایک مرتبہ کھوڑے بر بردار گزرد ہے تھے نفر یا کی ایک جماعت نظر آئی جوز جن پر بیٹی روئی کے کلائے کھارتی تھی آپ نے ان کوسلام کیا ان لوگوں نے کہا (ھلم یا ابن رسول الله) فرزندرسول الله ہمارے ساتھ کھانا بخاول فر مائے! آپ گھوڑے سے اخر کران کے ساتھ بیٹھ گئے اور کھانے بیس شریک ہوئے آپ نے اس موقع پر بہ آ بت پڑھی: '' إِنَّهُ لَا یُخِبُ اللّٰهُ اللهُ الل

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ہیں نے وَ سمہ (ایک طرح کے خضاب) سے بال رکھتے ہوئے

و یکھا ہے ان کے سراور دیش کے بال بالکل سیاہ تھے۔ (سراعلام العلاء) (الرتنی)



(ز شہیداسلام حضرت مولانا مُحَدِّ کُوسِف کُدھیانوی مَعالنہ شبادت فضائل واقسام

آ تخضرت صلی الشطیر و ملم نے جو و تنا کے بعد ارشا و قربایا کہ:

الم منا کے مسلم سے میں کلام سالندگی کتاب سیماسی سے معنبوط کر اتفوی ہے سب
سے اہتر ملت حضرت ایرائیم علیہ المسلون والسلام کی ملت ہے ' سب سے بہتر طریقہ تھر (صلی القد علیہ و سلی القد علیہ و سلی سے بہتر قصہ یہ قرآن ان سب سے بہتر وہ ہے جس کوعز بہت سے اوا کیا جاسے اور بوتر بن کام
میں سب سے بہتر وہ ہے جس کوعز بہت سے اوا کیا جاسے اور بوتر بن کام
مریقہ ہے سب سے انترف موت شہدا می شہاوت اور ان کا تن ہے ' سر ویا و اسلام کا طور
اس حدیث سے انترف موت شہدا می شہاوت اور ان کا تن ہے ' سر اور اسلام کو انترف موت ہے انترف
اس حدیث سے اندو بزرگی والی سب سے زیادہ وائن صفحیت۔
سے معنی سب سے زیادہ بزرگی والی سب سے زیادہ وائن صفحیت۔

 نؤ بہر حال شہیدوں کا مرتبداللہ نے تیسرے تہم پر قربایا ہے انہا واور صدیقین کے بعد چرشورا مکا درجہ ہے۔ اس کے کسب سے اشرف واعلی موت تو حضرات انہاء کرا مطلیم المسلوقة والسلام کی ہے اور دوسرے نہم پر اشرف واعلی موت صدیقین کی ہے صدیقین حضرات انہاء کرا مطلیم المسلوقة والسلام کے ساتھ بلتی ہوتے ہیں۔ لیتی اسپے اوساف اور اسپینے کمانات کے اعتبارے یہ حضرات انہاء کرا مطلیم المسلوقة والسلام کے مشابہ ہوتے ہیں حین ان کے پاس نبوت نہیں ہوتی ان کے بعد چھر میتے امتی ہیں این سب میں سے سب سے نہادہ شریف تر موت حضرات شہداء کی ہے۔

شہید کے کہتے ہیں؟

السيخبيدس كوكها جاتاب

جوے وہ مارا تنیا با باغیوں سے متعابلہ کرتے ہوئے مارا کیا تو وہ بھی شہید ہے۔ ونہ ۔۔۔ ہتی افراج جس تھنے کو کی مسلمان نے اغیر کی اور کے ظاماتا کی کردیا بھرتو وہ بھی شہید ہیں۔ سیشہداء کی باغی تشمیس جو کس جو و نیا کے احکام سکے اعتبار سے بھی شہید ہیں اور آخرے کے اعتباد سے بھی شہید ہیں۔

شہید کے احکام

شہید کا علم بدے کہ شہید کو انہی کیڑوں ایس اخیر عمل کے دان کیا جاتا ہے اس کو کفی تیس

پہنایا جاتا اور اس کے بدن کے گیڑے گین اتارے جائے الیت کوئی وائد کیڑے ہوں جیسا کہ سرواول کے موت جیسا کہ اور اس کے موت جیسا کہ اور اور اس کے موت جیسا کہ بیا ہوا وہ اور اس کے موت کی اور بیار اور اور اس کو اور اس کی اور اس کی بین ایس کی بین ایس کی بین اور اور اس کو اتارہ یا جائے گا ای طرح آگراوی جیا دور اور اس کو اتارہ یا جائے گا ای طرح آگراوی ہیں دور کوئی ہے گئی کے بین معروف طرح ہے جیسا کہ کئن کے بین کی شرور سے ہوتے وہ ہوگئیں دیا جاتا اب اس کے وجود کوؤ ھا کینے کے لئے اور آیک جیارہ وال وی کے شیمان میں کا کئن میں میں اور ایک اس کے میں ہوئے گئے اور آیک جیل بین حالا الکور میت کو سلے ہوئے گئے اس کے میلے ہوئے گئے سے اس کا کئن میں۔

حديث ثريف ش فرمايا يه كرد

"وان يدفنوابدمالهم وثيابهم" (كترة/س١٠٠٠)

ترجمہ: " "ان کوان کی فرخول ہمیت اور ان کے کپڑوئ ہمیت فرن کیا جائے۔" ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ:

'' جَوْخُصُ الله کے ماست شی شہیر جوا وہ قیامت کے دان یارگاہ الّٰہی میں اس طرت حاضر ہوگا کہ اس کے بدن سے جہاں وَخُم آیا تفاخون کا آوارہ پھوٹ ریا ہوگا۔ ریک قر خون کا بھوگا کیکن خوشبو کسٹوری کی ہوگی۔'' ( مشکل ق

### شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے

لیکن شہید کی نماز جناز ویز عی جائے گی امام شافعی تو قرمائے ہیں کدال کا جنازہ میں نہیں آہے و لیے ہی وقعی کر دوقرہاری شفاعت کی آب اس کو ضرورت کین رہی ہے کیونکند حدیث شریف میں فرمایا کیا ہے کہ :"المسیف صحاء للخطابا".

لیجی کھوار گذاہوں کو منانے والی ہے۔ ( کنہ بلھمال) کافر کی کھوار نے می اس کی شفاعت کردی اور وہ بخش گیا۔ یہ بھی ارشاد فر مایا کہ: ''مشہبید کے قون کا قطر دزشکن مرکر نے سے پہلے اللہ تھائی اس کی بخشش فریاد ہے جیل'۔ قبر میں اس سے حساب و کتاب ٹیس ہونا' جیسا عام مرد دن سے سوال و جواب ہونا ہے اس ہے ٹیس ہونا۔ لیکن اثارے امام ابوطنید گرمائے ہیں کے شہیدگا جنازہ ہے (اس پرطو لر مختلو ہے اس علمی بحث کو بہال وکر کرنے کی شرورت نہیں ) کہنے کا مدعا یہ ہے کہ شہید کا بی تھم ہے شہید کی موت آئی فیمنی ہے کہ جس کورسول الشصلی الشعلیہ وسلم انٹرق موت قرمارے ہیں۔

# شباوت کی موت کا درجه

آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ٹیوے عطاقر مائی تھی اور شہداء آپ کے جوافل کی تھی اور شہداء آپ کے جوافل کی خاک ہیں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم تمام البیاء کے مردار بیں۔ اس کے باوجود آپ ملی اللہ علیہ وسلم اور ماتے ہیں:

''مراتی جاہتا ہے کہ ش اللہ کے ماستہ بین آئی ہوجاؤں گیرزندہ کیا جاؤں گیرزاندہ کیا جاؤں گیرٹی ہوجاؤں نیرزندہ کیا جاؤں گیرٹی جوجاؤں گیرزندہ کیا جاؤں ( پر منسلہ چتا ہی ہے )۔'' (مقور فرید) وَ رَا اللّٰه اللّٰه فرما لیس ! جس موت کی تمثیار سول الله صلی الله علیہ وسطّم فرما ہرے ہیں وہ موت کئی اشرف اور کئی تیمنی ہوگی؟ سیکے اعادیث میں جعز است شہداء کے بہت فضائل وارو بھوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ بم سب کوشیاوت کی موت تھیں۔ قرماے آسین

# شهبيد جنت الفردوس ميس

ایک روایت میں ہے کہ ان حضرت الس رضی الله عقد ہے روایت ہے کہ حارث بین مراقہ
کی وال ام رہید بہت برا روسول الفصلی الله طید وسلم کی خدمت میں آ کیں اور کہنے گئیس کہ یا
رسولی الله ام رائز کا سراقہ آ ہے کے ساتھ غزو وہ بدر میں شہید ہو کیا ہے آگر تو اس کی بخشش ہو گئی
ہوائی
ہوائی ادا کروں ۔ آ تخفر رہ سنی الله علیہ وظم سنے برشاد فر دایا : حارث کی بال ! جست ایک ٹیس
جس ادا کروں ۔ آ تخفر رہ سنی الله علیہ وظم سنے برشاد فر دایا : حارث کی بال ! جست ایک ٹیس
بہت ساری جنٹ کا فاصلہ او جنتیں اور جر جنت ہے دوسری جنت کا فاصلہ اس جدہ بنت ہوئی اور سب سے اوپر جو جنت ہے دو بنت
وافر دوس ہے کا ور تیم ایش ہوئی اس ہے اوپر کی جنت ہوئی ہیں اور سب سے اوپر جو جنت ہے دو بنت

#### شهبيدز نده بي

قر آن کریم بیں اوشاد ہے:۔ ''اور جواللہ کی راہ میں آل ہوجائے ہیں ان کومردہ شد کہو بلکہ دوزندہ ہیں تحراس کی زندگی کائم شعور میس رکھتے (اس کی زندگی تمہارے حواس سے بالاتر چیز ہے)۔''(سورة اِقرہ)

اوردومري مكدارشا وفرمايات

"بُلُّ أَخْيَاءُ عِنْدُ رَبِّهِمْ يُرَزَّقُونَ". ﴿ الدِّهِمِ المَا

المكدود زعره إلى اوران كررب ك باس ال كورز ق وياجاتا ب

مح بخاري كر واله المفكل وين مديث بكر:

ترجہ۔:.....''انشد تعالیٰ کے حرش اعظم کے ساتھ وقد بلیس لکی جوئی ہیں اور وہ شہدا و کا متعقر ہیں وہ شہداء کے دہنے کی جگہ ہے اور میز پر ندواں کی شکل میں انشد تعالیٰ ان کوسواریاں عطا فرمائے ہیں اور ان کی رومیس ان مبز پر ندول میں جنت کے اندر پرواز کرتی ہیں اور جہال جائی ہیں کھاتی بیٹی ہیں۔''(مقتلوہ)

#### تذرانه حيات

لوگ بارگاہ عالی تلی مختلف نذرانے ڈیش کیا کرتے ہیں شہیدا پی جان کا نذرانہ ڈیش کرنا ہے اورانشانحا کی ان کے اس عذرانہ کو ٹیول فرما لیتے ہیں۔

# مرنا توسب کو ہے

باقی مرنے کو قبالا خرسب ای مری کے جع گا کون؟ کوئی مرنا جاہے اس کو ہی موت آئے گی اور کوئی مرنا شرط ہے تب بھی اس کوموت آئے گی۔

ا کیک عدیث شریف جی قرمایا کدائشنگ اوگ کے پاس جب ملک الموت ؟ تا ہے تو فرشتاس کو خطاب کر سے گہتا ہے کداے پاک دوح ا پاک جسم جی دستے والی اسپیٹے رب کی منفرت اور دهمت، ورشوان کی طرف نکل جو تھی پر فضینا کے تین ۔ (جب وہ آدئی اسپتے رسبہ
کانا م سنتا ہے تو اس وات اس کی روس کو اللہ تعالیٰ ہے ملاقات کا اتفاقت کا اتفاقتی جو جاتا ہے کہ وہ
روس نے چین او جاتی ہے جیسا کہ چیر و بھی پر ندہ اینجرہ تو و کر نگلے کے لئے مشاق ہوتا ہے
اس موس آدی کی روس آئی ہے جیسا کہ چیر و بھی پر ندہ اینجرہ تو و کر نگلے کے لئے مشاق ہوتا ہے
اس موس تا اور اللہ سنی اللہ طلبہ و مشام نے قر مایا ک آئی بھولت کے ساتھ اور آسانی کے دراتھ و اللہ موساتھ
روس کا جاتا ہے اور وہ مشکلے ہو کہنا ہے کہا ہے گند کی روس آجی گئی اور دوسرے تیم کے آوئی
ریس کے باس ملک الموت آتا ہے تو کہنا ہے کہا ہے گند کی روس آجی گئی دو بالوں تک میں تھی گئی نگل اپنے
ریس کے فقس کی طرف اور اس کے تفایس کی طرف ( تھو ذیا نگر اللہ کی جاتا ہے)
دوس تو پہلے ہی بدن میں سرایت کی اور تی ہے لیکن وہ جالوں تک میں مارایت کر جاتی ہے کہ دوس نگلے اور دہ فران کی وی ایک ایک مالک ایسی مثالی ہوجاتی ہے کہ دوس نگلے اور دہ فران کی ایک ایک مالک ایسی مثالی ہوجاتی ہے کہ دوس نگلے اور دہ فران کے کئی جاتا ہے بدن اور

تو میں توش ہے کر رہاتھا کہ کوئی اس ونیا ہے جاتا جائے ہدوج اس کی بھی نگلتی ہے اور جونہ جانا چاہیے روح اس کی بھی نگلتی ہے۔ لیکن شہید اپنی جان بھٹیلی پر رکھ کر ہارگا والٰہی ہیں اپنی جان کا نذران پیش کرتا ہے تک آفائی شاندائر کی قدر افز اٹی فریائے ہیں ۔ اس کو قول فریائے جین اس کینے فرمایا کہ: شہید کی موت اشرف موت ہے۔

یوبال پریدڈ کو کرویٹا بھی ضروری ہے کے خبید بین خصص کے دوئے ہیں: د میاو آخرت کے اعتبار سے شہید ۱- ایک تووہ جود نیاو آخرت دونوں کے اعتبار سے شہید ہیں۔ آخرت کے اعتبار سے شہید

اودایک وہ جود نیاوی اعتبارے شہید کیل تکون آخرے اس اس کا تام یکی شہیدوں کی فہرست ہی کا تام کی اس کا تام کی شہیدوں کی فہرست ہی کھناچا تاہے۔ ایک حدیث اس کا تاہے کہ:

'' (رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر ما یا که جم شہید کس کو سیجھتے ہو؟ (جو جواب دیا جا سکتا تھا وہی دیا گیا کہ ) یا رسول الله! جو الله کے رائے میں قل ہو جائے۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر ما یا کہ: چھرتو میری امت کے شہید بہت تھوڑ ہے رہ جا تیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر ما یا کہ: جواللہ کے رائے میں قبل کیا جائے وہ شہید ہوں شہید ہے اور جو بیٹ کی بیاری ہے مرے وہ بھی شہید ہے۔'' (مشکلو ق)

ای طرح کوئی دریایی ڈوب کرمر کمیاوہ بھی شہید کسی پردیوارگر ٹئی یا کی حادثہ میں مرحمیاوہ بھی شہید۔
بھی شہید ہے عورت زیجگی کی حالت میں مرکئی وہ بھی شہید ہے بچر جفتے ہوئے مرگئی وہ بھی شہید۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہیدوں کی بہت می قسمیں بیان فر مائی ہیں جن کو
معنوی شہید کہا جا تا ہے۔ بیلوگ دنیا کے احکام کے اعتبارے شہید نہیں ہوتے ان کوشس دیا
جائے گا ان کو کفن پہنا یا جائے گا ان کی نماز جتاز ہ پڑھی جائے گی بیلوگ دنیا کے اعتبارے
شہید نہیں کیکن اللہ تعالیٰ کی فہرست میں ان کا تام بھی شہیدوں میں کھا جائے گا۔
شہید نہیں کیکن اللہ تعالیٰ کی فہرست میں ان کا تام بھی شہیدوں میں کھا جائے گا۔

#### د نیاوالوں کے اعتبار سے شہید

۳۳:.... تیسری فتم شہیدوں کی وہ ہے جن کو ہم اور آپ شہید کہتے ہیں گر اللہ کی فہرست میں ان کا نام شہیدوں میں نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذا لک! وجہ بیٹی کہ اندرا یمان سی خہرست میں ان کا نام شہیدوں میں نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذا لک! وجہ بیٹی کہ اندرا یمان سیح تنہیں تھا جان کا نذرات اللہ کوراضی کرنے کے لئے بیٹی نہیں کیا گیا بلکہ تو می عصبیت کی بنا پر قتل کیا گیا یا اپنی جواں مردی اور شجاعت کے جو ہردکھلانے کے لئے مرائبہ کو اس کے ساتھ لئے مرائبہ کا آئی ان کے دلوں کو تو ہم فیاس کے ساتھ معاملہ شہیدوں کا ہی کریں گے مگر اللہ تعالی دلوں کی کیفیت کوخوب جانتے ہیں وہ صرف طا ہری عمل کو نیس و کی تحق سیلوگ وریا کاری کے لئے یا دکھلا و سے کے لئے یا کسی اور غرض اور مقصد کے لئے قال ہو کے جواب ہوگ اللہ کی فہرست میں شہید نہیں ہیں۔ دنیاوی اور اپنے علم کے اعتبار سے ہم لوگ ان کو شہید ہی

کہیں گے۔ ہاتی راہ حق بیں شہادت کی تمنا ہر مومن کو رکھنی چاہیے اللہ تعالی شہادت کی موت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ شہیدول میں اٹھائے۔ آمین ۔

# شهادت کی موت کی دعا

#### حصول شهاوت كاوظيفه

ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو تحض روزانہ پچیس مرتبہ میں پڑھا کرہے:
اللہم بارک لمی فی المعوت و فی هابعد المعوت الاتفانہ بن الاتفاد بن الاتفاد بن الاتفاد بن الاتفاد بن اللہم بارک لمی فی المعوت و فی هابعد المعوت میں ظاہری آ تحصیں ساہ وسفید کو دیکھتی ہیں اور دل کی آ تحصیں اللہ تعالی نے صبح اور غلظ کو دیکھنے کے لئے دی ہیں۔ ظاہری آ تحکھول کو اوراس کی بینائی کوعربی زبان میں بصارت کہا جاتا ہے اور دل کی آتحکھول کو اوراس کی بینائی کوعربی زبان میں 'مها جاتا ہے اور ای قوت بھیرت ہے آ دی حق اور کی بینائی کوعربی زبان میں 'وبھیرت' کہا جاتا ہے اور ای قوت بھیرت ہے آ دی حق اور باطل کو پہچانتا ہے اور ای بصیرت کے انبیاء کرا علیم الصلوق والسلام کی شاخت ہوتی ہے باطل کو پہچانتا ہے اور ای بصیرت کی بنا پر اس محرکہ کون وفساد میں حق اور باطل کی پیچان بوتی ہے۔ (اصابی مورات کی بینا پر اس

· y -4 تےاااا لوسف بدى علوي



مسده شسانه اعل البعدة و بعالمة وسول الله صلى الله عليه و مليه عمرت سين اوران كراها مسلم الله عليه و مليه عمرت سين اوران كراها الله عليه و مليه عمرت سين اوران يك و المعانية والمعانية والمانية والمعانية والم

منتی الله حضرت بَولاناً مُحَثِّ مَّر شیضع صفی احداداً

### شهيدكريلا

اول الوونیا کی تاریخ کا ہرووق انسان کے لئے عیرتوں کا مرقع ہے۔ خصوصاً اس کے اہم واقعات توانسان کے برشعبہ ذائد کی کے لئے ایسے اہم مان کے سامنے لاتے ہیں ہو کمی دوسری تعلیم وتلقین ہے حاصل نبیس تاہ سکتے ۔ اس لئے قر آن کریم کا ایک بہت بروا صرفشعی اورتاری بیشتر ہے۔ قرآن بحید نے تاریخ کوتاریخ کی حیثیت سے پاکسی قصہ وافسانہ کی مبورث منده وان ومرتب تنكل مي ييش كيا-اس شر مين اشاره بي كرتاري خوداين ذات عني كوئي مقصد يُسيل بكله وه مثالثًا بين جو تارخ القوام إوران عن بيش آف وال والقعات ہے حاصل ہوتے ہیں۔اس لئے قرآن کر ہم نے تقعی کے تکزیم کو کے نباغ کے لئے چین فریاسٹا ہیں۔ سیدنا وسید شاب الل الجربة حضرت مسین بان علی رضی اللہ عنما کا واقعہ شباوت منصرف اسمال کی تاریخ کا ایک ایم واقعہ ہے بلکہ بوری و نیا کی تاریخ میں بھی اس کو آیک خاص امٹیاز حاصل ہے۔اس میں آیک طرف قلم وجوراورمشکد لی و بے حیالی دلی تھی تھی کے ایسے بولنا ک اور چیرت انگیز واقعات ہیں کہ انسان کو ان کا تصور بھی دشوار ہے۔ اور دوم بي طرف آل اطباد رسول الله عليات كيم وحراغ ادران كيستر بمبتر متطقين كي جيو في ی جماعت کا باظل کے مقابلہ پر جہا واوراس پری بت قدی اور قر بانی و جا شاری کے ایسے محیر العقول وانفات جیں۔ جن کی نظیر تاریخ میں ملتا مشکل ہے۔ اور ان دونوں میں آنے والی نسلول کے لئے ہزاروں میرتیں اور حکمتیں بوشیدہ ہیں۔

#### خلافت اسلاميه برايك حادثة عظيمه

حضرت ذی النورین عثمان فی دفال کی شہادت سے انتوں کا آیک فیر منتقطع سلسلہ شروع ہوجاتا ہے۔ اس میں منافقین کی سازشیں دجو نے جمالے مسلماتوں کے جذبات سے قبلنے کے واقعات جیش آتے ہیں سلماتوں کی آئیں میں الموار چلتی ہے۔ مسلمان مجی وہ جوفیر النجائی بعد الانبیاء کہانے نے کے مستحق ہیں۔ اسلام يربيعت يزيد كاواقعه

ا فیاز کے عام مسلمانوں کی نظریں الل ہیت اطبیار پرانگی ہوئی تھیں فیصوصاً حضرت حسین بن کلی رضی اللہ عنہا پر جن کووہ بمباطور پر معترت معاوید پھٹھسکے جو سنتی خلافت کیلئے تے۔ 10 اس میں معفرت مسیوں ہیں۔ معفرت عبداللہ بن تم بھی اعبدالرحلی بن الی بکر ہیں۔ عبداللہ بن ذہیر پیٹھیداللہ بن عماس ہیں کہ رائے کے مشتقر شے کہ وہ کیا کرستہ ہیں۔

ب معدی و بروجه برسیدی و کیوبیدی و سفت کا بیامول تنا که خاونت اسلامی خلافت ان هفرات کے سامنے اول تو کتاب دست کا بیامول تنا کہ خاوت اسلامی خلافت نبوت ہے۔ اس میں وراخت کا بیکو کام تیں رک باپ کے احد دینا خلیقہ ہو۔ بلکہ ضروری ہے کیآ زادان انتخاب سے خلیفہ کا تقرر کیا جائے۔

دوسرے بیزید کے ذاتی حافات بھی اس کی اجازت شددیے ہے۔ گداس کو قام مما لک اسلامیکا خلیف مان لیاجائے۔ان معزات نے اس سازش کی تفالقت کی اور ان جس سے اکثر آخردم بھک خالفت پر ہی رہے۔ اس چن کوئی اور جایت جی کے نتیجے جس مکہ و مدیندش دارورس اور کوفی و کر باہ ہی قبل عام کے واقعات چیش آئے۔

#### حضرت معاوبینمدینه میں

حصرت معاویہ عظامے خودا ۵ ما جس تجاز کا ستر کیا مدینہ طبیبہ تشریف لاے ان سب حصرات سے زم دگرم تشکویو کی سب نے تصلیفور پر تفالات کی۔

### ام المؤسنين حضرت عا كثية مع شكايت اوران كي تفسحت

امیر معاویہ عظیم الفرات میری کالفت کرتے ہیں۔ او اکو متنبا کے پاس تشریف لے سے اور ان سے بیشتان کی یہ حضرات میری کالفت کرتے ہیں۔ او اکو متنبی رضی اللہ عنہا نے ان کو تصحیح دیتے ہیں۔ او اکو متنبی دیتے ہیں۔ آپ کو تصحیح دیتے ہیں۔ آپ کو تصحیح دیتے ہیں۔ آپ کو بیشت کی کہ شری نے سنا ہے کہ آپ ان پر جر کرسے ہیں اور قبل کی وصح کی دیتے ہیں۔ آپ کو برگز ایسات کرتا ہوئی ہیں۔ بیت اور قبل اور عام اسلاکی شہروی الاحترام ہیں۔ بیس خیرات اور عام اسلاکی شہروی کے باشتدے پر یک دیتے ہیں۔ اب یہ چند خطرات اور عام اسلاکی شہروی کے باشتدے پر متن ہوئی ہے۔ بیت خطرات کا افتد کمل ہو بی ہے۔ اب یہ جن بیت کو کمل ہوتے کے اور اور دول؟ چکا ہے اور ایک بیت کے کار ہوتے کے اور اور دول؟

کتی بول کے ان محرات پر تشدد نہ کیجنے۔ احرام ورقی کے ماتھران سے تعمَّلُو کیجے۔ معرب معاویہ دیکھنے فان سے وعدہ کیا کہ بیں ایسے کی کرول گا۔ (این کیش)

حزرہ حسن میں افد عبداللہ بن زبیر میں معرف معرف معاویہ میں کے قیام مدینہ کے زمانے میں بیٹسوئل کرنے تھے کہ بمیس جمود کیا جائے گا اس لیے سے افل و عبال مکد ترسونی سے۔ حبداللہ بن محربی الدوم دالرحمٰن ابن الی کر میں کے کے کہ کر تشریف ہے گئے۔

حضرت عبدالله ابن عمرٌ نے حدوثناء کے بعد فر مایا کہ

اجتماعي طور يرمعاوية كوسيج مشوره

اس کے بعد حضرت حسین من علی دخی اللہ عنہا اور عبداللہ این ویور دخی اللہ عنہا وغیرہ خورجا کر معترت معاویہ عظامت مطاوران ہے کہا کہ آپ کے لئے یہ کی طرح مناسب منہیں ہے کہ آپ اپنے چنے بڑیا کے لئے بیعت پرامراد کریں۔ ام آپ کے مانے تین عدد تیں دکتے ہیں جو آپ کے بیٹروؤل کی سنت سید۔

۱- آب وہ کام کریں جورمول اللہ میں گئے نے کیا کہاہے : حد کسی کو متعین ٹیس فر مایا بلکہ مسلمانوں کی مانے عامہ پرچھوڑویا۔

۲- یاده کام کریں جوابو کر مالف نے کیا کہ ایک ایسے فض کا نام بیش کیا جو زان کے

خاندان کا ہے ندان کا کوئی قریبی رشتہ دارہے اوراس کی الجیت پر بھی سب سلمان مثقل ہیں۔ ۱۳ سیادہ معودت اختیاد کریں ہو صفرت جم رہاؤں نے گا کیا ہے بعد کا مصالمہ چھآ دیموں پردائر کر دیا۔ ۱س کے سواجم کوئی چوتی صورت نہیں چھتے نہ قبول کرنے کے لئے تینو ہیں۔ تکر معاویہ سیکھ کوال پراصرار دیا کہ اب تو ہزید کے ہاتھ پر بہیت کھل جو بھی ہے اس کی تخالفت آ ہید لوگوں کو جائز نمیں ہے۔

#### سادات الل تجاز كابيت يزيد يا انكار

حمزت امیر معاویہ خوالی از زرگی شریاتو یہ معافلہ بیٹیں تک دہا کرشام وعراق کے عام لوگوں نے تو بزید کی تیعت کو قبول کر نیا اور دوس سے حضرات نے جب یہ ویکھا کہ بزید پر مسلمانوں کی بڑی تعداد جمع ہوگئی تو بحالت مجبوری انہوں نے بھی مسلمانوں کو اجتمار اور تفرق سند بچانے کے کے لئے اس کی بیعت تبول کر لی شرائل مدید اور خصوص معترت مسیمن خاب معترت عمیداللہ بن محر حالت معترب عبداللہ بن زمیر خابات میں برید سے افکار پر تاہمت فقیم دستے اور کئی کی برواہ کے بغیر تق یات کا اعلان کر سنے دستے۔ کہ بزید ہرگز اس قابل نہیں کہ اس کو خلیفہ اسلمین بنایا جائے۔ یہاں تک کر حضرت معاویہ بھی کی وفاحت ہوگی اور بزید بن معاویہ خابی کو فلت بوان کی جگے لیے۔

# حطرت معاوريكي وفات اور دميت

وفات سے پہلے حضرت معاویہ وظاہر نے پیدگو پھوٹیسیس فرما کیں۔ان میں ایک ہے جمی تھی کہ براانداز ویہ ہے کہ اہل مواق شین وظائے تو تہارے خلاف آبادہ کردیں گے۔اگر اینا جواہر مقابلہ میں تم کامیاب جو جائز آن سے درگز رکری اور این کی قرابت رسول الشہ تھنے کا پورااحتر ام کرنگ ان کاسب مسلمالوں پر بڑائت ہے۔ (عربیٰ) ن رساخ میں بارہ ) اینے بینر کا خط و لم بید کے قام

بن يد في تحت خلافت برآت من والى بديد وليد بن عتب بن الى مفيان كو خط لكها كر. حصرت مسين رين الا منداند بن عمر مناف و موالله بن زير منظماكو جيست خلافت بر مجود کرے ساوران کوائن محاملہ میں مہلت شدوے۔ ولید کے بیاس جب بیرخوذ پہنچا تو فکر میں پڑ ''گیا۔ کہ اس بھم کی فقیل کس طرح کرے۔ عمروان بین بھم جوان سے پہلے والی ندینہ رہ چکا تھا اس کو مشور دکے لئے بلایا ہی نے مشورہ دیا کہ ابھی تک مسفرت امیر معا دید بھٹھنگ وفات کی خبر مدینہ جس شائع نہیں ہوائی۔ مناسب بیرے کہ ان لوگوں کوفوراً بین لیا جائے اگروہ بزید کی بیعت کر ایس فو مقصد حاصل ہے ورشد سب کوویش کی کرویا جائے۔

وليد في الى وقت حيدالله بن عمرو بن عمَّان عليه كو حضرت حسين دين اوعبرالله عن زیر عظم کے باس بلانے کے لئے بھیجا۔اس نے ان دونوں حضرات کو مجد ہیں پایا۔اور البرمديد وليد كالحكم ويجاديا-اس سان دونول نے كياتم جاء بم آتے ہي-اس ك جائے کے بعد حفرت عمواللہ بن زیر طافلانے حفرت مسمن طافلانے کیا کہ بیوفت امیر کی مجلس کا تھیں۔ اس وقت ہمیں بنائے شی کوئی شامل راز ہے۔ مطرت حسین مظالا اپنی ذكاوت سے بورى بات مجد ك تقدة مايانسامعلوم دوت بكرمعاديد والفتكا انقال واكيا ہے اور اب وہ جاہج جن کرلوکوں میں اختال کی فرمشرور ہوئے سے پہلے وہ بسی بزیر کی بعت رجود كري عبدالله بن زير طافت في الن كي رائ سالقال كيا در كياب كيا رائے ہے؟ حصرت مسین ورفانے نے فرمایا کہ علی جا کرانے جوانوں کوچھ کر لیتا ہوں اور پھر ان کوساتھ لیکر ولید کے پاس پیچنا جول میں اندر جاؤل گا اور نوجوا نوال کو درواز و پر پھوڑ جاؤں گا۔ کہ کوئی ضرورت پڑے تو ان کی امداد حاصل کرسکوں۔ اس پرقر ارواد کے مطابق معفرت مسلون عظمه وليد ك ياس بني وبال مروان بحي موجود تفار معزت مسين والله ف سلام کے بعدا دل او دلیدادر مردان کو تھیجت کی کہتم دونواں میں پہلے کشید کی تھی اب میں آ ہے دونول كونتن و كيدكر توش بموااور دعاكى كه الله تعالى آب دولول كي تعلقات فرشكوا وريح واس كے بعد وليد نے بريد كا خط عفرت حسين فيل كے سابينے وكدويا جس ميں عفرت معاويه عظيلكي وفات كي خمرا وراتي بيعت كالقاضا فهد محرت حسين فظف نيه معاويه عظيمكي وفات پر انگیزار افسوی کیا اور دبیت کے متعلق بد قرمایا کہ صرب جیسے آ دی کے گئے ہیے منامب فهل که خلوت شل پوشیده طور پر پیمت کرلون۔منا سب میہ ب کر آ پ مب کوجها کر

یس دور بیعت خلافت کا معاشرسب کے ماہتے تھے اس وقت میں حاضر ہوں گا جو کھے ہوگا مب کے ماستے ہوجائے گار ولیدا کیک عافیت پیندانسان تھااس بات کوقیول کر کے حصرت حسین پڑھائے کووائیس کی اجازت دے دی

## حضرت حسين وزبيررضى الله عنهما مكه يطلح سكنة

كرفآرى كے لئے فوج كى روا كى

عمرہ بن زبیرہ و بڑار کا لنگر میکررہ اند ہو گیا۔ ادر مک سے یا ہر قیام کر کے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر منتشاک پاس آ دلی تیجے کہ نتگھے ہن یہ کا تھم ہے کہ تبہیں گرفتار کروں ۔ عمل مناسب نیس بھتا کہ مکر کرمد کے اندر قبال ہو۔ اس لئے تم خود کو میر سے حوالے کر دو۔ عبدالله بن زمیر رہ اللہ نے بندنو جوائوں کوائی سے مقابلہ سے لیے بھی وہا۔ جنہوں نے اس کو گلست دی اور عمروی طرف جنہوں نے حضرت شہرت کی مقابلہ سے ای اور عمروی طرف جنب مقابلہ سے مقابلہ سے دریاونت کیا کہ حضرت شہرت کا اور عمروں کا قصد ہے۔ اس کے بعدا سخارہ کروں گا کے کہاں جاتا ہے۔ اس کے بعدا سخارہ کروں گا کہاں جاتا ہے۔ حبرا اللہ ماری وقت تو کہا کہ شرک کے بارہ مورود بیا بعول کرا ہے کہ بی اگر میں آپ کو خیر خوابا نہ شخورہ دیا بھول کرا ہے کہ بی اس میں آپ کے بیارہ مورود بیا بھول کرا ہے کہ بی قابلہ ماری کے گئے اور الم اللہ ماری کے بیارہ مورکا دیا تھا ہے کہاں بھی آپ کے والد ماجو کی گئے کہا دورا مراق کے کہاں ان کی خدمت بیل آپ کے جانے گئے۔ میں دورا کی خدمت بیل آپ کے جانے گئے۔ میں دورا کی خدمت بیل آنے جانے گئے۔

#### ابل كوفه كي خطوط

اوھر جب اٹل کو فرکو معترت معاویہ ظافیتی وفات کی فیر فی اور یہ کر معترت میں بھافیہ
اور میدافقہ بن ذریع طافیہ قیمرہ نے بیعت پزید سے انکار کر دیا تو کی شیعہ سلیمان بن مرد
اور میدافقہ بن ذریع طافہ قیمرہ نے بیعت پزید سے انکار کر دیا تو کی شیعہ سلیمان بن مرد
اور میدافقہ بن فریع ہوئے اور معترت میں طافہ کو خلاکھ آگے ہم آگی پزید کریاں
بیعت کر نے پر ٹیارٹی ۔ آ ب فود کا میر برفغمان این افیر ہائی میدان کو بہال سے آگال دیں گے۔
کے برید کی طرف سے کو فراکا میر برفغمان این افیر ہائی کو بہال سے آگال دیں گے۔
اس کے دوروز بعدائی معتمون کا ایک خطائف اورودومرے مطوط معترت میں بھی ہے۔
پاس بیجے جسمی بزید کی شکلیات اوراس کے خلاف اورودومرے مطوفاون اور معترت میں بھی ہے۔
پاس بیجے جسمی بزید کی شکلیات اوراس کے خلاف اپنی معترت میں مقاف کے پاس بینے بیار میں بھی معترت میں بھی ان بھی اس بھی میں میں بھی ان بھی ان بھی ان بھی ہوئی کے اس بھی کو بھی معترت میں بھی تھی ان بھی کی اس بھی کو بھی میں ان بھی کی ان بھی تھی کر کھی میں ان بھی کی ان بھی تھی کر کھی میں ان بھی کی ان بھی تھی کر کھی میں ان بھی کر ان کے باتھ بھی نواز اور معلق کے ان بھی کو کو بروائد کیا ساور میال سے کا انداز و بھوا۔ میں اپنی میں میں تھی تھی اور میال سے کا انداز و بھوا۔ میں اپنی کھی میں انداز کی بھی تھی کر انداز اور کی تھی تھی کر تھی میں انداز کی میں کا کر دو صال سے کا جائز و کہا کی میں کھی میں گھی۔ اگر دو صال سے کا جائز و کی گئی کے بھی کہی کہی کہی کہی کے بھی کھی خط

مسلم بن عقیل کوفیہ جانے ہے پہلے مدینہ طبیبہ پہنچاتو محد نبوی علیقت میں نماز ادا کی۔ اوراب اہل وعیال سے رخصت ہوئے۔ کوف بی کو کتار کے اُھر پر مقیم ہوئے۔ یہاں کے حضرات ان کے پاس آنے جانے گئے۔ جب کوئی نیا آ دی آتا تومسلم بن عقیل اس کو حفرت حسين رفظه كاخط يزه كرسات تھے۔جس كؤين كرسب پرگر بدطاري ہو جا تا تھا۔ سلم بن عقیل علیہ نے چندروز کے قیام سے بیاندازہ لگالیا کہ یہاں کے عام ملمان يزيدكى بيت ع يتقراور حضرت حسين الله كى بيت ك لئے بے جين بيل-آپ نے بیدد کھ کر حضرت حسین دیا ہے گئے بیعت خلافت شروع کر دی۔ چندروز میں صرف کوفہ ہے اٹھارہ ہزارمسلمانوں نے حضرت حسین ﷺ کے لئے بیعت کر بی ۔اور میر

لم بن عنيل رضي الله عنه نے

سلسله دوز بروز برهنتاجا دباتحا

حضرت حسين رضي الله عنه كوكوفه كبيلئے دعوت دے دي

اس وقت مسلم بن عقيل كويه اطمينان بوكيا كه حصرت حسين عليه تشريف لا كين توبيه شک بوراعراق ان کی بیعت میں آ جائے گا۔ جائر کے لوگ ان کے پہلے ہی تالع اور ولدادہ ہیں۔اس لئے مات اسلام کے سرسے باسانی یزید کی مصیبت ٹل جائے گی۔اور ایک میچ معیاری خلافت قائم ہوجائے گی۔انہوں نے بدایت کےموافق حضرت حسین ﷺ کو کوفہ آنے کی دعوت دے دی۔ (کال این اثیر)

#### حالات ميں انقلاب

مگرية خط لکھنے کے بعد بحكم قضاء قدراس طرف حالات بدلنا شروع ہوگئے۔ يزيد كي طرف ہے نعمان بن بشیر کوفیہ کے حاکم تھے۔ان کو جب بداطلاع ملی کمسلم بن تقبل حضرت حسین کا اپنیا بے لیے بیعت خلافت لےرہے ہیں۔ اوگوں کو جمع کر کے ایک خطبید یا جس میں کہا کہ: "جم کی سے اڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اور نہ محض شبہ یا تہت بر کی کو پکڑتے میں لیکن اگرتم نے سرکشی اختیار کی اوراپیے امام (یزید) کی ہیعت تو ڑی توقتم ہےاس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں کر آلوارے تم او گوں کوسید سا کر دوں گا۔ جب تک آلوار کا دخت میرے باتھ شک قائم رہے گا۔'' (عدائیہ)

عبدالله ان مسلم في براه راست اليك شط يزيد كو يحين ويا جس الن مسلم بن محقيل كي آف اور هفرت حسين المصلم كي المسلم بيعت لين كاواقدة كركر كي تكمياك:

'' وگر جمیس کونسکی بھی خرورت ہے اوران کوایے ابتنہ میں وکھنا جا بینے بوتو یہاں کے لیے کو کی قوی آ دی کوفر را جمیعے جوآ ہے کے احکامات کوقوت کے ساتھ منافذ کر سکتے یہ موجودہ حاکم تعمان میں بشیر یالتو کمزر دہیں یا تصدا کر روی کا -جاملہ کررہے ہیں''۔

ہر بورے کہا ہے شک۔ اس وفت سرجون نے حضریت امیر سفاہ میہ خطاعتکا ایک فرمان تکالا جس بین کوفیدگی امارت پر بولید الفدین نہ یاد کومقرر کیا گریا تھا۔

كوفه پراین زیاد كاتقرر ...مسلم بن عقیل حقل كاتفكم

یزے نے اس کے مشورے کو تبول کر کے عبیدالغدائی زیاد کو کو فداور بھرہ دونوں کا حاکم برنا دیا۔اوراس کو نفاقکھا کی فورا کو فدیکن کرمسلم بن تغیش کو کرفار کر سے اور کس کردے ریا کوفی ہے تکال دے۔ این زیاد کو یہ شاملاتو فورا کو فہ جانے کا عزم کرلیا۔

حضرت حسينٌ كاخطابل بصره كے نام

ادھرائیک واقعہ پیش آیا کر محفرت مسین پیشان کا ایک خطاشروف ایل بھرہ کے نام پیٹھا۔ پس کا مشمون بیاتھا: ''آپ لوگ و کیور ہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ طابہ وسلم کی سنت مٹ رہی ہے اور بدعات بھیلا گی جا رہی ہیں۔ بیش جہیں وقوت ایتا ہوں۔ کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ طبہ وسلم کی حفاظت کرو۔ اور اس کے احکام کی جھیز کے سلیے کوشش کرو۔ ' کاف این افران ہیں اور ہیں۔

به خطاخشیہ مجیجا کمیا تھا اور سب نے اس کو کا کوراز شن دکھا کیکن مندرین جارہ وکو یہ خیال ہوا کہ کمیک ایسا تو نمیک کہ مید خط لانے والانٹو وائن زیاد کا جاسوی ہوائی کے اس نے یہ کھا این زیاد تک بہنچاد یا۔ اور پیچھی خط نے کرآ یا تھا۔ اس کو بھی این زیاد کے ساستے بیش کردیا۔ این زیاد نے اس قاصد گون کرڈ الاساور اس کے احد تمام الی اعمرہ کوجھ کرے ایک خطید دیا۔ جس عمل کہا کے '' بوقتھی میری خالفت کرے ایس اس کے لیے منزاب اٹیم دوں۔ اور جو موافقت کرے اس کے لئے داحت ہوں۔ چھے امیر المؤشنین سے کوفہ جانے کا تھم دیاہے'' ایمن فریا و کوفہ میس

ال کے بعدائن زیادا سیٹ ساتھ سلم بن عمریا الی اورشریک بن اعود کو لے کرکوفری طرف روانہ ہوگیا۔ کوف کے لوگ پہلے سے معزے سیس طاقات کی آمد کے منتقر تقد اوران بھی سے بہت سے لوگ عشرت حسین طاقات کو بہتھائے جمل میں منتقد جب این زیاد کوفر بہنچا تو ان لوگوں نے مہی سمجھا کہ دی حسین طاقات بھی ۔ دوجس مجلس سے گذرتا میں بید کہ کراس کا استقبال کرتے تھے کہ: عبر حیابہ کے با این وصول اللہ

ائن زیاد به منظرخام دِنْ سکه ساتید دیکی ربا تفار اور دل ش کژ مثنا تھا کہ کوف پر تو حصرت تسمین عظایہ کا ایرانسلط ہوچکا ہے۔

اب پورے شہر کوفہ بیل حضرت مسین مظاف کے آئے گی تجرمشہوں ہوگئے۔ لوگ جو تی ور جو تی از یادت کے لیے آئے گئے۔ ادھر نہمان میں بیٹیر والی کوفہ کو بیٹیر کی تو ہادچوہ برزید کا طاقر م جو نے کا اس دیاد خاص تی اس اس دل بیس دیکھتے ہے۔ اپ کا گھرے دروازے برزگر کے دیئے گئے۔ ایکن فریاد خاص برنگی کے ساتھ میں سب مظاہرے اور والی کوف کا معاملہ دیکھر براتھا۔ اب اس نے دروازے کے قریب بیٹی کر تعمان کو آواز دی کہ درواز و کھولو میں ایکن زیاد موں میز بدکی طرف

## کوفہ میں این زیاد کی پہلی تقریر

ا گے روز گئے ہی این زیاد نے اہل کونے کوئی کرے ایک تفریر کی جس بیل کہا کہ ایر اگوئٹین نے چھے تمہارے شہرکا جا کم بنایا ہے اور پیٹم دیا ہے کہ تم مل سے پوٹھن مظلیم دوال کے ماتھ راضاف کیا جائے۔ اور جو اسپیٹائی سے محروم کردیا کیا ہے اس کوال کالان دیا جات اور چوٹھن اطاعت اور فرما نہر داری کرے اس کے ماتھ والیعا سنوک کیا ہے ہے۔ اور جو مرکھی اور نافر مانی کرے یا جس کی حالت اس معاملہ میں مشتبہ ہواس پرتشدد کیا جائے۔خوب مجھ ہو۔
کہ میں امیر المؤمنین کا تابع فرمان رہ کران کے احکام ضرور نافذ کروں گا۔ میں نیک چلن
لوگوں کے لیے مہریان باپ اور اطاعت کرنے والوں کے لیے حقیقی بھائی ہوں۔ اور میر اکوڑا
اور میری تلواد صرف ان لوگوں کے لیے ہو میری اطاعت سے بعناوت کریں۔ اور میرے
احکام کی مخالفت کریں۔ اب آپ لوگ اپنی جانوں پر دھم کھا کیں اور بھاوت سے باز آ کیں۔

مسلم بن قبل کے تاثرات

ادعر مسلم بن عقیل جوعتارا بن ابی عبید کے گرمقیم تھے۔اور حضرت مسین طابعت کے لیے بیعت خلافت لیر ہے تھے۔ان کو جب زیاد کی اس تقریر کاعلم جواتو یہ خطرہ ہوا کہ ان کی مجب کے مکان پر مجبری کر دی جائے گی۔ اس لیے وہ مختار کا گھر چھوڑ کر ہائی بن عروہ کے مکان پر آ گئے۔وروازہ پر بھنے کر ہائی بن عروہ کو باہر بلایا وہ باہر آ ئے۔تو مسلم بن عقبل کو اپنے وروازہ پر دیکھ کر پر بیٹان ہو گئے۔مسلم بن عقبل نے کہا کہ بس تبہارے پاس پناہ لینے کے دروازہ پر دیکھ کر پر بیٹان ہو گئے۔مسلم بن عقبل نے کہا کہ بس تبہارے پاس پناہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ ہائی بن عروہ نے جواب دیا کہ آ پ بھی پر بڑی مصیبت ڈال رہے ہیں اگر نے ایم برے گھر کے اندونہ آ گئے ہوتے تو بیں کہی پندگر تا کہ آپ وائی لوٹ جا گیں۔ آپ میرے گھر کے اندونہ آ گئے ہوتے تو بی کی پندگر تا کہ وائی لوٹ جا گیں۔ گراب کہ آپ وائی لوٹ جا گئی۔ کے مکان بین رویوش ہوگئے کو فی کے مسلم ان کی خدمت میں حقید آتے جاتے رہے۔

مسلم کی گرفتاری کے لئے ابن زیاد کی حیالا کی

ادهرابن زیاد نے اپنے ایک خاص دوست کو بلاکر تین بزار درہم دیے اوراس کام پر مامور کیا کہ مسلم بن توسید اسدی کے پاس بہنچا مامور کیا کہ مسلم بن توسید اسدی کے پاس بہنچا جس کے متعلق کی گوئی کے ساتھا کہ وہ مسلم بن تقیل کے داز دار بیں۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو نے۔ تو اس شخص نے علیحدہ لے جا کر ان سے کہا کہ میں شام کا باشندہ ہوں۔ اللہ رتعانی نے بھی پر کرم فر مایا ہے کہ مجھے اہل بیت نبی کریم علیات کی محیت عطاء فر مائی۔ یہ تین ہر کہ دوں جو حضرت میں میں اس لیے لایا ہوں کہ اس شخص کے بہر دکر دوں جو حضرت میں میں اس لیے لایا ہوں کہ اس شخص کے بہر دکر دوں جو حضرت میں میں اس لیے لایا ہوں کہ اس شخص کے بہر دکر دوں جو حضرت میں میں اس لیے لایا ہوں کہ اس شخص

بیعت نے رہا ہے۔ مجھے لوگوں سے پینا جاتا ہے کہ آپ کوائل مجھی کا علم ہے بہر حال مسلم این عوجہ نے اس شخص سے علف اور عبد لیا کہ راز فاش نہ کرے گا۔ پیشنس چنزروز تک ان کے پاک آٹا جاتار ہا۔ کہ وہ اس کو مسلم ہی تھیل سے ساویں گے۔ ایمن زیا و نہائی میں عمر وہ کے گھر میس

القافة المبانى بن الرود جن سے گھر بنى سلم بن تفکى دولوش تقے بنار ہوگئے۔ ابن زیاد الن کے بنار موگئے۔ ابن زیاد الن کے باری کی بنار ہوگئے۔ ابن زیاد الن سے کہا کہ میں تاہدی کی تجربیا کر میاوت کے سلے الن سے کہا کہ بہت کا بوش ہے۔ قبل کر ادور ہائی بن عودہ نے کہا کہ بڑافت سے فالڈ ہے کہ شرب الرکوائے تھر بیل کی کردول۔ یہ موقع قبل کہا۔

مسلم بن عقیل کی انتہائی شرافت اورانتاع سنت

شر یک این اعور نے بھی اس موقع کوفیست جان کرسٹلم بن فیل ہے کہا کہ بیدفاجر آئ شام کوجری محادث کے لیے آئے والا ہے جب بیدا کر بیٹے ٹو آپ یکیارگی اس پر حملہ کر کے فل کرد میں۔ پھرآ ہے، مطسکن ہوکر قصر خارت پر بیٹیس اگر شر، انڈوست ہو گیا تو بھر ویکٹی کرد ہال کا انتظام آپ کے فق میں دوست کردوں گا۔

مثنام ولی اوران میزیاد کے آئے کا وقت ہوا۔ اوسلم بن گفتل پینچشنا شدر جائے گئے۔ اس وقت شریک میں الارسے کہا کہ آئے موقع باتھدے جائے ندوینا جب ود بینی جائے تو اُورائنس کردینا گر اس وقت بھی ان کے میزیان بانی میں خودہ نے کہا کہ شجھ پینڈیش کدوہ میرے گھریش ماراجائے۔

اہل حق اوراہل باطل میں فرق

نبال ایر بات قابل ما حظرے کے مسلم بن تھیل وظافیۃ آوا پنی موت ما منے نظر آ رہی ہے اور ناسرف اپنی موت ملک اسپتا پورے خاندان ابنی بہت کی موت اور اس کے ماتھ آیک ہی ۔ اسٹنا کی مقصد کی ناکا کی دیکھور ہے ہیں ۔ اور جس شخص کے ماتھوں سیسب بجوزونے والا ہے وہ اس طرب ان سکہ قابوش ہے کہ بیٹھے بیٹے ان کوشتم کر سکتے ہیں۔ گرامل میں اور ننسوصاً امل بیت اطہار کا جو ہز شرافت اور نقاضا کے دنیاع سنت و کیستے اور کھنے کے قابل ہے۔ کواس وقت بھی ان کا باتھ تھیں افتار بھی والی تن کی علامت ہے کہ وہ اپنی ہر ترکت وسکون اور ہرفقد م پرسب سے میں سید کیلئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے دسول کے نزو کیک ہمارا ہید قدم بچھے ہے یا کھیں۔ اور اگر کہا ہے وسنت سے یا فقاضا کے شراعت سے النا کی اجازت نظر آئی مواقو اپناسب وکھی قربان کرنے اور مقصد کو فقر انداز کرنے کے نے تیار موجاتے ہیں۔

بإنى بنعروه پرتشدو مارپييك

جسب بانی کی برپھنٹی ویکھی تو ایس زیادئے اوراس کے مصاحب فاص میران نے باتی کے بالی چڑ کران کو مادنا شروخ کیا۔ یبال تک کدان کے ناک اور منہ سے خوان پہنے لگا اور کہا کداب بھی تم مسلم کو تنارے خوانے کردو۔ ورز تعبیر حقل کردیں گے۔

ہائی نے کہا بیرائل تیرے لیے اُسان ٹین اگر ایسا کرو گیو انتہارے قشراہارے کو تکوارین کچیرلیس گیا س بیرائن زیاداور برافروختہ ہوا۔اور مار بیٹ شدید کردی۔

اساء بن خامج جو ہائی کو گھرے بلا کرلائے تھے۔ادران کو اعمین ان دلایا تھا کہ آپ کو کی گھر شاکر کی دوائی دفت کھڑے ہوئے گئی سے اندن زیادے کہا کہ اے فعاد تو ہے جس ایک تخص کو لانے کوکہا جب جم اسے لے آئے تو تو تو تے اس کا میروال کرویا۔ اس پر ابری زیادے ہاتھ دروکا۔

ہائی کی حمایت میں این زیاد کے خلاف ہنگامہ

ادھر شہر میں مشہور ہو گیا کہ بانی ہی عروق آل کردسیا کے جیں۔ جب یہ برعمرہ بی جائے گا مینگی آفدہ قبیلہ غذائے کے بہت سے جوانوں کو لے کرموقع پر پہنچاہ اور این زیاد کے مکان کا محاصرہ کرلیا۔ اب تو این زیاد کواور قلر پر آئی۔ قاضی شرق گواہا کہ آپ باہر جا کر لوگوں کو ہٹا انہیں کہ بائی مان عروق سی سالم جیں۔ فقی نہیں کے گئے تی فود ان کو دیکھ کر آ یا بھول اور شرش کے ساتھ اجا ایک آ دی اجور جاموں لگا دیا کہ این زیاد کے کہتے کے ضاف کوئی بات زیار ہیں۔ قاضی شرش کا بیانی کن کر محمود میں تھان شے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب اظمینان سے تم واہاں چیلے جا تک بانی بین عمود کے تفتیل شہادت کی تجراور اس کے ضاف قبیلہ فدراتے کے بینگار اور دین زیاد اور جن اخوارہ ہزار مسلمانوں نے ان کے باتھ پر بیعت کی تھی۔ ان کو تع کیا جار ہزار آ دی جمع ہو

گئے۔ اور جمع ہوتے جا بہ ہے تھے۔ یہ لیکرائن زیاد کے تھر کی طرف ہو حا۔ تو این زیاد نے تھر کے

درواز دل کو پی تقال کر دیا۔ سلم بن تھیں اووان کے ساتھوں نے تھر کا جا حربہ کر لیا اور سجد اور ہا زار

النا کو گول سے بھر کیا۔ جوابی نویاد کے مقال کے بہا کے تھے۔ اور شام کے این نام ایس اضاف ہوتا رہا۔

این نویاد کے ساتھ قصر امادت تھی صرف تھیں سپائی اور کی خاتم ان قبال پر تھا جو سلم

تھے۔ این نویاد نے ان میں چند انسیسے تو گول کو نتی کیا جن کا ان فی درسوخ ان قبال پر تھا جو سلم

بن تھیں کے ساتھ واسم و کئے ہوئے تھے۔ اور ان کو تھیا کہ تم باہر جا کر اپنے اسپینا حاتم انٹر کے

بر کا خوف داد کر ۔ جس طرح بھی ممکن جو ان کو سلم ہے جدا کر دو۔

ادھر سادات اور شیعہ کو تھے وہا کہ آم اوگ قصر کی جہت پر پڑھ کر لوگوں کو اس بھاوت ے دوکو۔اور ای خوف وطع کے ذرابعہ اکلوی اسرہ ہے دائیں جانے کی تنقین کرد ۔

محاصرہ کر نیوالوں کا فراراور سلم بن عقیل کی بے بسی

جب لوگوں نے اسپے مرادات شید کی زیائی ہا تیں۔ نیزی تو متفرق ہونا شروع ہو گئے۔ الورش اسپے نیڈ ال بھا بُول کو کا ذہبے وائیں بلانے کے لیے آئے آئیاں۔ بیمال تک کو میں جس سلم بن تشک کے ساتھ سرف تیس لوگ وہ گئے۔ بیصورت حال دیکھ کرسلم بن عمل جمی ایمال سے وائی الواب کندہ کی طرف چلے۔ جب وہ وروازے پر پینچینو و بیکھا کیال کے مراثھ ایک آدی ہی شرباتیا۔

سسنم بن تقیل دیگ تن تبا کوف کے کی کوچوں میں مراسید پھرد ہے تھے کہ اب کہاں جا کیں۔ بالاخر کندہ کی عورت طوعہ سے گفر پہنچ اسٹے لڑ کے بادل ای بنگار میں باہر سے جو سے تھے۔ وہ ور دان ہے پر واپنی کا انتظار کر دی تھی سلم نے اس سے پائی ما انگہ یائی پی کر وہیں ویٹر کھٹے تورے نے کہا کہ اب آپ پائی پی سیکھا ہے۔ اس نے گھر جائے ۔سلم خاموش رہے۔ ای طرح تین مرتبہ کہا آڈ مسلم خاموش رہے پھراس نے ورائی ہے کہا کہ میں آپ کے درواز ه پرند بیشنے دول کی۔ آپ اپ گر جائے۔

اس دقت مسلم نے جبور ہو کر کہا کہ اس شہریش شریر اکوئی گھر ہے نہ خاندان تو کیا تم نگھے بنا ودوگی۔ جس سنم بان طلل دانگاہ ہوں ہرے ساتھ دبیرے ساتھ دور کے گیا ہے ہوں کے دھو کہ کیا ہے حورت کورم آئی گیا۔ اور سنم کو اُسٹے گھر بھی واغل کر لیا۔ اور شام کا کھانا بیش کیا۔ سلم نے کھانات کھانا ہائی حرصہ بیس مورت کے لڑکے بلال واپس آگے و کھا کہ ان کی والد وہار بار کر نے کے اندر جائی بیس بات ہو تھی تو عورت نے اپنے لڑکے ہے بھی چھپایا۔ اس نے اصراد کیا تو اس شرفہ پر بتلا و یا کہ کس سے اظہارت کرے۔ اس طرف این زیاد نے وریکھا کہ لوگوں کا شور وشف تھر کے اور گروئیش ہے۔ تو اسٹے سیائی کو بھیجا کہ دیکھو کیا حال ہے اس

اس وقت این زیادای قصرے از گرمیجدیش آیا اور شیر کے گردایے فواس کو بھلایا
ادراعلان کرنیا کہ سب لوگ میجدیش آئی ہوجا تیں۔ سیجہ بھر کی قوایان زیاد نے بہ خطبہ دیا۔
الاین تیل سیدو قوف جا آل نے جو چھ کیا وہ تم نے دیکھ لیا اب ہم سیاعلان کرتے ہیں کہ ہم جس تھی سیاعلان کرتے ہیں کہ ہم جس تھی سیکھ این تعمیل کو بالیک ہے جو کھی کیا اس کو جارے بالی چیزی کے این بھی کا ساور اپنی بیاب بھی جا افر تھیمن این نمیر کو تھی دیا کہ بھیرے کا اور اپنی بیاب بھی کہ اور پھر سید گھر وال کی بیابی نویا ۔ اس کی کو چول کے درواؤل یہ جب اس مورت کے لؤے کے بال نے یہ محمول کیا گئی کہ بالافر وہ بالدے کھرے کرتی کے درمیان جب اس مورت کے لؤے کی کرتے کو بھر کرکھ کے میزوار جس بین تھر افرورے کو اس کا جارہ کے میزوار جس بین تھر افرورے کو اس کا جارہ کیا گئی اور اس کی اعلان شروی دیا ہی دیا ہیں تا ہا کہ بالافر وہ کے کہا گئی دیا ہو اس کا اعلان شروی کے این زیاد کو اس کا اعلان شروی کیا گئی دیا ہوں کہا گئی دیا تھی کہا کہ درمیان کی اعلان شروی کیا گئی دیا ہے گئی دیا۔

بیت جمل دیا تھوں کے کرمر کردگی ہیں سر سیا ہوں کا کا کے درمیان کے گرفران کرے کہا کہا کہ درمیان کی اعلان شروی دیا گئی دیا۔

بیت جمل میں وہ حدے کی مرکر دی بیش سر سیا ہوں کا کا کے درمیان کی گرفران کرے کہا ہے گئی دیا۔

مسلم بن عقيل كاسترسياميول سيد تنها مقابله

مسلم بن عقبل فظائد فے جب ان کی آوازی تیں او آگوار کے کروروازے پرآ سکے۔ اور سب کا مقابلہ کر کے ان کوروازے سے نکال ویا۔ والوگ پھرلونے تو پھر مقابلہ کیا۔ اس مقابلہ میں زخی ہو گئے۔ محران کے قابو میں شرآئے۔ سیالوگ جیست پر چڑھ کئے۔ اور پھر برسانے شروع کیے۔ اور گھریش آگ لگادی مسلم بی عقبل ان سب حربوں کائن عہامقابلہ کررے تھے۔ کچھ بن اهمت نے ان کے قریب ہوکر پکارا کہ:

'' بین تمہیں اس دیتا ہوں اپنی جان کو ہلاک نہ کرو۔ بین تم سے چھوٹ نیس بول رہا ہے لوگ تنہارے پچاڑا دیھائی ہیں۔ نہ تہمیں قبل کریں گے نہ تہمیں ماریں گے۔'' مسلم میں عین کی گرفتاری

مسلم بن عقبل تن تنهاستر بابیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے زخوں سے چور چورہ وکر تھک چھے تھے۔ ایک دیوار کردیا گیا۔ او ران کو ایک سواری پر سوار کردیا گیا۔ او رائٹ کو ایک سواری پر سوار کردیا گیا۔ او رہتھیار ان سے لیا کہ یہ کہ بیٹی عہد تکفی ہے کہ اس لینے کے بعد ہتھیار کینے ہوا ہے ہیں مجمد بین افعد نے ان ہے کہا کہ بیسب کہ گرنہ کریں آپ کے ساتھ کوئی نا گوار معاملہ نہ کیا جائے گا۔ این عقبل نے فرمایا کہ بیسب محض یا تیں جی بین اوراس وقت محمد بن عقبل کی آ تھوں ہے آ نہ وجاری ہوگئے۔

محمد بن اشعث کے ساتھیوں میں سے عمرو بن عبید بھی تھا جو امان دینے کے خلاف تھا۔اس نے کہا کہا ہے اے سلم جو شخص ایسا اقدام کرے۔ جو آپ نے کیا جب پکڑا جائے تو اس کورو کئے کاحق نہیں۔

مسلم من فقیل کی حضرت حسین کو کوف آنے سے روکنے کی وصیت ابن عقیل فلئ حضرت حسین کو کوف آنے سے روکنے کی وصیت ابن عقیل فلئ من حسین ابن عقیل فلئ من حین کے اور آل حسین فلئ کی جانوں کے لئے رور ہا ہوں۔ جو میری تحریر پر عفریب کوف وی پی والے بین اور تمہارے ہاتھوں اس بلایس گرفتار ہوں گے جس میں بی گرفتار ہوں۔ " اس کے بعد محمد بن العدف ہے ہا کہ: " تم نے جھے امان دیا ہے اور میرا گمان میہ ہے کہ تم اس کے اور جھے تم کر دیں گو تو اس کا اور جھے تم کر دیں گو تو اب تم اذکر متم میری ایک ہات مان اور وہ یہ کہ ایک آدی حضرت حسین میں کے بیاس فورا اب کا ایک میری والے جات مان اور وہ یہ کہ ایک آب دوے کہ آب دواتے ہی سے اپنے روان کو میری حالت کی احلاع کر کے بید کہددے کہ آب دواتے ہی سے اپنے روانہ کو دوان کو میری حالت کی احلاع کر کے بید کہددے کہ آب دواتے ہی سے اپنے روانہ کو دوان کو میری حالت کی احلاع کر کے بید کہددے کہ آب دواتے ہی سے اپنے دوان کو میری حالت کی احلاع کر کے بید کہددے کہ آب دواتے ہی سے اپنے دوان کو میری حالت کی احلاع کر کے بید کہددے کہ آب دواتے ہی سے اپنے دوان کو میری حالت کی احلام کو کہدیا کہ میری ایک میں حالت کی احلام کے کہدی کہددے کہ آب دواتے ہیں سے اپنے کہدیا کہ کو کہ کو کہدیا کہ کو کہدیا کہ کو کو کہدیا کہ کو کہ کو کہ کہدیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کے کہ کو کو کہ کو کو کہ کو

اہل ہیت کو لے کر لوٹ جائیں کوفہ والوں کے خطوط سے دھو کہ نہ کھا تھیں بیروہی لوگ ہیں جن کی بے وفائی سے گھیرا کرآپ کے والدا پی موت کی تمنا کیا کرئے تھے۔'' محمد بن اجمع عدے خاف کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔

## محمر بن اشعث نے وعدہ کے مطابق حضرت حسین کورو کنے کے لیے آ دمی بھیجا

اس کے ساتھ ہی محمد بن اشعدہ نے اپنا وعدہ پورا کیا ایک آ دی کو خط دے کر حفزت حسین ﷺ کی طرف بھی دیا۔ حضرت حسین ﷺ اس وقت تک مقام زیالہ تک بﷺ چکے تھے۔ محمد بن اشعدہ کے قاصد نے پہال ﷺ کر خط دیا۔

خط پڑھ کر معزت حسين نے فرمايا:

کل ما قلس ناؤل عندا لله تحسب انفسنا و فساد امتنا (کال این کیرس ایس) ''جو چیز ہو چک ہے وہ ہوکرر ہےگی۔ہم صرف الله تعالیٰ سے اپنی جانوں کا لواب جائے ہیں۔اورامت کے فساد کی فریاد کرتے ہیں۔''

الغرض بیرخط پا کر بھی حضرت حسین کھنے نے اپناارادہ ملتوی تہیں کیا اور جوع مرکز کھے تھے۔اس کو لیے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔

ادهر محد بن اهدف ابن عقیل کو لے کر قصر امارت میں واغل ہوئے اور ابن زیاد کو اطلاع دی کہ میں ابن عقیل کوامان دے کرآ یہ کے یاس لایا ہوں۔

ا بن زیاد نے غصہ سے کہا کہ تہمیں امان دینے سے کیا واسطہ میں نے تہمیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا یا امان دینے کے لیے مجھے بن اشعث خاموش رہ گئے۔ ابن زیاد نے ان کے آل کا بھٹم وے دیاں

لمسلم بن عقبل کی شهادت اوروصیت

 مہلت دے دی اور انہوں نے تمرین معدے کہا کہ جیرے اور آپ کے درمیان قرابت ہے اور تک اس قرابت کا واسط و کر کہتا ہول کہ جھے تم ہے لیک گام ہے۔ جوراز ہے تش خیائی جس بنا ملکا ہوں۔ جرین معد نے اس کو سننے کی ہمت نہ کی۔ این ڈیاڈ نے کہا بکی مضا کتے بیس تم کن ٹوان کو علیحدہ کر سے مسلم بن ٹیٹل چھٹ نے کہا کہا کہ م ہے ہے کہ جیرے ڈسے سامت مودرہ تم قرض ہیں جوش نے کہتے کے قلال آ دی سے لئے تتے وہ بیری طرف ہے اوا کردو۔ و دمرا کا م بیہ کو شمین چھٹ کے پاس لیک آ دی بھی کر ان کو راستہ سے دائی کردو۔ و دمرا کا م بیہ کو شمین پھٹ کے باس لیک آ دی جو کہا ہوا کہ سے انہوں دائی کردو۔ عربی معد نے این زیادے ان کی وصد ہورا کر بھی اجازت کی نے آنہوں نے کہا ہے شک انتین آ دی بھی خیانت تھیں کرتا تم ان کی قرض اوا کر سکتے ہور باتی رہا تھیں جا کی احداث مواکر وہ اٹارے مقابلہ کے لئے نہ آئیں تو ہم بھی ان سے مقابلہ کیلئے نہ

مسلم بن عقبل اورابن زياد كامكالمه

ائن ذیاد نے کہا کہ نے مسلم تو نے بڑا تھم کیا کہ سلمانوں کا تقر متحکم ادرا کیے گئے۔ لفاد سب ایک ام مسلم میں تھے تھے نے آکران ٹی تفرقہ ڈالاسادرلوگوں کا ہے اس شرکوفر کے لوگوں نے خطوط کیے۔ مسلم میں تھنٹی طابقہ نے فر مایا کہ مصالہ ریٹیں ملکہ اس شرکوفر کے لوگوں نے خطوط کیے۔ کہتم یاد سے بھوام پر کسر کی وقیصر جسمی حکومت کرنی جاتی ہیں لئے ہم اس پر چمورہ و نے کہ معدل بہال کے بھوام پر کسر کی وقیصر جسمی حکومت کرنی جاتی ہیں لئے ہم اس پر چمورہ و نے کہ معدل ہمان کے بھوام پر کسر کی وقیصر جسمی حکومت کرنی جاتی ہیں گئے ہم اس پر چمورہ و نے کہ معدل

اس پرائن زیاداورزیادہ برافروڈند ہوا کران کوقصرامازت کی اوپر کی منزل پر لیے جاؤ اور سرکاٹ کر بیٹیچ کچینک دور مسلم بن مختل اوپر لے جائے گئے۔ دوسی واستعقار پڑھتے جوئے اوپر پہنچے۔ اور این زیاد کے تھم کے موافق ان کو قسید کر کے بیٹیے ڈال دیا گیا۔ اِٹنا اِلْفَرِقِ اِٹنَا اِلْکِیدُ وَاَجِعُونَ

مسلم بن عقبل توقل کرنے کے بعد ہائی بن مرود کے قبل کر بیکا فیصل کیا گیا۔ ان کو بازارش لے جاکر قبل کردیڈ گیا۔ ابن زیاد نے ان دونوں کے سر کاٹ کریزید کے پاس بھٹے دیئے۔ بیزید نے شکرید کا خط کھاا ورساتھ ہی ہے بھی کھھا جھے پیٹے رائی ہے کہ حسین کھٹا جراق کے قریب بھٹے گئے ہیں اس لئے جاسوس اور خفیدر پورٹر سارے شہر میں پھیلا دو۔اور جس پر ذرا بھی حسین کے تائید کا شبہ ہواس کوقید کرلو۔ مگر سوااس شخص کے جوتم سے مقاتلہ کرے کی فوتل نہ کرو۔

## حفرت حين كاعزم كوفه

حصرت حسین ﷺ کے پاس اہل کوفہ کے ڈیڑھ سوخطوط اور بہت ہے وقو د پہلے ﷺ چکے تھے۔ پھر مسلم بن تقیل نے یہاں کے اٹھارہ ہزار مسلمانوں کی بیعت کی خبر کے ساتھان کوکوفہ کے لئے دعوت دے دی تو حضرت حسین ﷺ نے کوفہ کاعزم کرایا۔

جب بینجر لوگول میں مشہور ہوئی تو بجرعبداللہ بن زبیر ﷺ کے اور کی نے ان کو کوفہ جانے کا مشورہ نہیں دیا۔ بلکہ بہت سے حضرات حضرت حسین ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشورہ دیا کہ آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں۔اہل عراق و کوفہ کے وعدول بیعقول پر بھروسہ نہ کر ہیں وہاں جانے میں آپ کے لئے بڑا خطرہ ہے۔

#### عمر بن عبدالرحمٰن كامشوره

عمر بن عبدالرحل حاضر ہوئ اور عرض کیا کہ آپ ایسے شہر میں جارہ ہیں جہاں
یزید کے حکام اورام راء موجود ہیں۔ان کے پاس بیت المال ہاورلوگ عام طور پر درہم و
وینار کے پرستار ہیں۔ جھے خطرہ ہے کہیں وہی لوگ آپ کے مقابلہ پرندآ کیں۔ جنہوں
نے آپ سے وعدے کئے اور بلایا ہے۔اور جن کے قلوب پر بلاشید آپ زیادہ محبوب ہیں۔
برنسبت ان لوگوں کے جن کے ساتھ ہوکروہ آپ سے مقابلہ کریں گے۔

حضرت حسین رہا کے سکر رہے کے ساتھ ان کی تصیحت کو سٹا اور فر مایا کہ میں آپ کی رائے اور مشورہ کا خیال رکھوں گا۔

### حضرت عبداللهابن عبال كامشوره

ا من عباس رضى الله عنها كوجب حضرت حسين فظينه كاس اداده كى اطلاع موكى تو تشريف

لاستة الدفر بلیا کہ بیل ہے قبرین من دہا ہول ان کی کیا حقیقت ہے۔ آپ کا کیا ادارہ ہے۔ حضرت حسین عقائد نے فرمایا ہاں میں ادارہ کرچکا ہول اور آج کل شراجائے والا ہوں ان شامان اللہ تو تا ہوں استان اللہ تو ا این عباس عقائد کے ماری کیا ہے کہ ایک آئی میں اس سے آپ کوخدا کی بناہ شی و بیا ہوں خدا کے ایسے اور ر کے آپ بھے ہیں تال کی کہ آپ کی اسکی تو م کے لئے جا رہے ہیں جنیوں نے اسپ اور اسپ میں مسلط ہونے والے ایر کوئل کردیا ہے۔ اور وادگ اسپ شیم رہی ایش ہو بھی ہیں ۔ اور اسپ و شیم کی تا اور اسپ و شیم کی تا اور اسپ اور اسپ در شیم کی تا ہے تا ہوں ہے ہیں۔ اور اسپ در شیم کی تا ہو ایک ہیں۔ اور اسپ در شیم کی تا ہے تا ہو تا ہو تا ہا جا ہا جا ہا تا جا ہے ۔

عطرت مسین ﷺ نے اس کے جواب میں فرمایا اچھا میں انڈر تعالیٰ سے استخار ہ کرتا ہوں چرجو کھی تھی آ نے گاعمل کروں گا۔

### ابن عباسٌّ كا دوياره تشريقِ لا نا

دیسم ہے دورای حباس دنی اللہ خنہ ما پھر تشریف لاے اور فرمایا کہ جرے اورائی شریع ہے کہ تا اور خرمایا کہ جرے اور کی اللہ تعلقہ میں اللہ خنہ ما پھر تشریف الدے اور فرمایا کہ جرے کی ہلاکت کا شد یہ خطرہ سبت اللہ عوالی عبدت کی ہلاکت کا شد یہ خطرہ سبت اللہ عوالی عبد شکل سبت اللہ عوالی عبد شکل سبت کریں ۔ آپ اللہ عجالی ہی اور میں اللہ عبداللہ عبد اللہ عبداللہ میں اللہ عبداللہ عبد اللہ عبد اللہ عبداللہ اللہ عبداللہ اللہ عبداللہ واللہ عبداللہ اللہ عبداللہ اللہ عبداللہ اللہ عبداللہ اللہ عبداللہ عبداللہ اللہ عبداللہ اللہ عبداللہ عبدال

# حضرت حسين كى كوفه كىلئے روانگى

حصرت مسین دیگا اسینا نزویک ایک و بین ضرورت کی گرخدا کے لئے عزم کر بیکے تھے۔معنورہ و سینے والول نے ان کو قطرات سے آگاہ کیا۔ گرمتھ مدکی ایمیت سندان کو خطرات کا مقابلہ کرنے کے لئے مجبور کر دیا۔اور ڈی الحجہ ۲ دی کی تبسری یا آٹھوئی ٹارٹ کو آپ مکہ سے کوف کے لئے روانہ ہو گئے۔اس وقت یزید کی طرف سے مکہ کا جا کہ حمر و انہا معید بن العاص مقرر تھا۔اس کوان کی روانگی کی خبر کمی تو چندا ّ دی راستہ پران کورو کئے گئے گئے۔ جیمیح ۔حضرت حسین پیلی نے والہی سے ا نکار فر ما یا درا گئے پڑھ گئے۔

### فرز وق شاعر کی ملاقات اور حضرت حسین گاارشاد

راستہ میں فرزوق شاعر عراق کی طرف سے آتا ہوا طلہ حضرت حسین کودیکھ کر پوچھا کہ کہاں کا قصد ہے؟ حضرت حسین ﷺ نے بات کاٹ کران سے پوچھا کہ بیتو بتلا وَاہل عراق و کوفہ کوتم نے کس حال میں چھوٹرا ہے؟ فرزوق نے کہا کہ اچھا ہوا آپ نے ایک واقف حال تجربہ کارے بات پوچھی میں آپ کویتا تا ہوں کہ:

'' اہل عراق کے قلوب تو آپ کے ساتھ ہیں مگران کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔اور نقد میآ سان سے نازل ہوتی ہے۔اور اللہ تعالی جو جا ہتا ہے کرتا ہے''

حضرت حسین ﷺ نے فر مایاتم سے کہتے ہواور فر مایا: ''اللہ بی کے ہاتھ میں تمام کام وہ جو جو ہتا ہے۔ اور اگر تقدیرا لہی ہماری مراد کے موافق ہوئی تو ہم اللہ کا شکر کریں گے۔اور ہم شکر کرنے میں بھی انہی کی اعانت طلب کرتے ہیں۔ ہوئی تو وہ محض ہیں۔ کہا دائے شکر کی تو فیق دے۔اور اگر تقدیم اللہی ہماری مراد میں حاکل ہوگئی۔ تو وہ محض خطاء پر تبین جس کی نبیت جی کی تمایت ہواور جس ہے دل میں خوف خدا ہو''

#### عبدالله بن جعفر ﷺ، كاخط والسي كامشوره

عبداللہ بن جعفر فظائے نے جب حضرت حسین فظائی کی روانگی کی خبریا کی تو آیک خطاکھ کر اپنے بیٹوں کے ہاتھ روانہ کیا ٹیزی سے پہنچیں اور راستہ میں حضرت حسین فظائہ کو دے ویں۔خطاکا مضمون بینھا۔

'' میں خدا کے لئے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میرا خط پڑھتے ہی مکہ کی طرف لوٹ آئیں۔ میں محض جیر خواہا نہ عرض کر رہا ہوں۔ جھے آپ کی ہلا کت کا خطرہ ہے۔ اور خوف ہے کہ آپ سے سب اہل بیت اور اصحاب کوئٹم کر دیا جائے۔ اور اگر خدا تخواست آپ آج ہلاک ہو گئے تو زمین کا ثور بجھ جائے گا۔ کیونگہ آپ مسلمانوں کے پیٹوا اور ان کی آخری امیدیں۔ آپ چلنے میں جلدی نہ آریں اس خط کے چھپے میں خود بھی آ رہا ہوں میرا انتظار فرما کیں۔ والسلام (این اثیر)

رید خطالکہ کر عمید اللہ بن جھنم وظاف نے پہنے ریکا سم تیا کہ مزید کی طرف سے والی مکہ تھر بن سعید کے پاک تشریف سے گئے۔ اور اس سے کہا کہ آ ہے حضرت حسین دیاف کے لئے ایک پرواندامان کا لکھودیں۔ ان سے الی کا بھی وہدہ تحریری دے دیں۔ کہ اگر وہ وائیس آ جا کی تو اللہ میں کے ساتھ مکہ بھی اچھا سلوک کیا جائے گئے۔ عالی مکر تمرین سعید نے پرواند بھی دیا۔ اور عمید اللہ میں جعفر میں تھا کے ساتھ واسے بھائی کئی بن سعید کو تھی شعرے تسمین مطابق کی المرف تھیجا۔

یہ دولوں واستہ ٹال جا کر حضرت حسین طاقات سے اور غربین سعید کا شط ان کو خابار اورائن کی کوشش کی کہلوٹ جا کیں سائی وقت حضرت حسین طاقات ان کے مماشنے اسپیڈائن فزم کی لیک اور وجد بیان کی ۔

حصرت حسین کاخواب اورائے عزم صحیم کی ایک وجید کیمیں نے رمول الڈصلی الشاخلیوسلم کوخواب میں دیکھا ہے اور جھے آپ منی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھم دیا گیاہے میں اس تھم کی بچا آ ودی کی طرف جار ہا ہوں۔خواہ چھے رہے کی گڑ دجائے

انبول نے ہو جھا کہ دہ خواب کیا ہے۔ فریانیا کہ آئ تک علی نے دہ خواب کی سے
ہال کیا ہے تہ کردن گا۔ بہال حک کہ مان ایچ پراردگارے جاملوں ۔ ( اس این ایوس دے)
ہال کو خصرت سین میں میں اور اور اور اور کے خطرات اور سب حضرات کے فیر خوابانہ
مشوروں نے بھی ان کے عزم میں میں کوئی کڑوری پردانہ کی اور دہ کوف کے لئے روانہ ہو گئے۔
ایمن ڈیا وجو کوف کی طرف سے حسیس کی اور دہ کوف کے متا ایک ڈیا وجو کوف کے متا ایک فرائی میں میں میں اس کے جا کم مشرر کیا گیا تھا کے وہ حضرت حسین دہاتہ کے متا بلد

حضرت مسین عظام جب مقام حاجریر پیچاؤ افل کوف کے نام ایک خطاکھ کرقیس کے باتھ دواند کیا اور جس کا اور جس کے باتھ ا باتھ دواند کیا فظ جس ایٹ آنے کی اطلاع اور جس کام کے لئے این کوانل کوف نے بادیا تھا اس جس بوری کوشش کرنے کی بدائرے تھی۔

## کوفد دالوں کے نام حضرت حسین گاخط اور قاصد کی دلیرانہ شہادت

تھیں جب یہ خطابکر قادمیہ بھی جیٹے تو یہاں این زیادگی پولیس کے انتظامات تھے۔ ان کو گرفا دکر کے این ٹریاد کے پاس کھی دیا محیا۔ این زیاد نے ان کو بھم دیا کہ قصرامارت کی حجست پر چڑھ کر ( معافرانڈ ) حضرت حسین منطقہ پر سب وشتم ادرائن وطعن کریں۔

قیس جہت پر چردہ مگئے اور اللہ کی جمروثیاء کے احدیا آواز بلتد کہا کر:

''اسے اللی کوفہ احسین بن علی رضی الشرفتها حضرت رسول کرنم علی کئی صاحبز ادبی حضرت فاظمہ رضی الشرعتها کے صاحبز ادرے اوراس وقت خلق الشرش سب ست بهتر ہیں۔ میں تمہاری طرف ان کا جمیعا ہوا تا صدیمول ۔ وہ مقام حاجر تک بھی چکے جس آتان کا استقبال کرو۔'' اس کے بعدا بن زیاد کو برا بھا کہا اور حضرت علی خلفتہ کے لئے وعائے متفرت کی ۔ ابن زیادان کی ولیمری اورجا نیازی پر تیمران و کہا ۔ تھی میں گیا کہ ان کوقعر کی بشدی سے بچے مجینک ویا جائے۔ نگا نمول نے اس کے تھی تھیل کی تیس میں تیج کر کڑئو سے تھارے کے ۔

### عبداللدابن مطيع ساملا قات اوران كاواليسي كبيلي اصرار

جھزت حسین عظمہ کوفی کی طرف بڑھ دہے تھے دائے بین ایک پڑاؤ پر اجا تک عبداللہ این کئے سے مااقات ہوگئی۔ جھزت سین عظمہ کود کھ کر کھڑے ہو گئے اور عراض کیا کہ میرے مال باپ آپ کر قربان موں آپ کبان جا دہے ہیں۔ اور کیا مقبمد ہے۔ حھزت جسین عظمہ نے اینا ادادہ بنازیا۔ میداللہ نے الحاج وزار کی سے عرض کیا کر:

" استعامی در مول النشدایش همیس النشدگا او عزات استام کا داسطار دے کر کہتا ہوں۔ کر آپ اس ارادہ ست دک جا کیں۔ جس آپ کو القد کی تشم دیتا ہوں اور خرمت قر کیٹی اور حرمت عرب کا واسط دیتا ہوں۔ کداگر آپ بی امید سے ان کے افکا اوکو لینا چاہیں سے تو وہ آپ کو آپ کرویں
سے آپ الیا ہر از خدکریں۔ اور کوفی شیجا غیں اپنی جان کو تی امید کے حوالے ندکریں ' سامی ہے؟
سمسلم بن محتی ہے گئی گئی جہر یا کر حضر سے سیلی کے سماتھی بول کا مشورہ مسلم بن محتی ہے کہ سمسلم بن محتی ہے کہ سمسلم بن محتی ہے کہ سلم بن محتی ہے ہے کہ سلم بن محتی ہے ہے کہ سلم بن محتی ہے ہے کہ ان محتورہ اور کی بن اشعب سے دعید ایا تھا کہ ان سے حالات کی اطلاع کہ دیرے مطابق آ دی بھی کہ کی محتی ہیں تھا ہی کہ محتی ہی تھی کر اس کی اطلاع کر دائے سے خطر سے محتی کر اس کی اطلاع کر ان سے خطر اور پھر ان سے تھی اس کر دیں۔ اور تھی کی اسلاع دوسرے ذرائع سے حضر سے حسین محتی کو مقام شعلیہ جس بھی کر اس کی اطلاع دوسرے ذرائع سے محتی ساتھیوں نے بھی ان سے بااسراد موض کیا کہ خوالے کے اب صفر سے محتین محتی ہے گئی اس سے مقابلہ پرآ جا تھی میں گئی کر ان سے مقابلہ پرآ جا تھی میں گئی ہیں ہے۔ آپ سے مقابلہ پرآ جا تھی کی سے سے سے سے سے مقابلہ پرآ جا تھی کی سے سے سے اور کی ساتھی وید دی تھی آ پ سے مقابلہ پرآ جا تھی کی سے سے سے سے سے سے سے کو کر آبیں کی اور کر سے کہ کو کر آبیں ہے کہ کو کی ساتھی وید دی گئی آ پ سے مقابلہ پرآ جا تھی کی سے سے سے سے سے کر کو کر کے کہ کر گئی ہے کہ کو کی ساتھی ویں مقابلہ پرآ جا تھی کیں گئی ہے۔ اس

مسلم بن عقبل معريزول كاجوش انقام

مگر ہیں بات من کر بوقیق سب کھڑے اور کھنے ۔ اور کھنے گئے واللہ ہم سلم ہن تحقیل منظیہ کا قصاص لیس کیس کے ۔ اور کھنے گئے واللہ ہم سلم ہن تحقیل منظیہ بھی منظیہ کی اس کے ۔ یا آئیس کی طرح اپنی جان دے دیں گئے۔ حضرت حسین بھیلی بھی اب بیار ایک کے ایک اور تدائی دی مقصد کا اپ کوئی امکان ہے جس کیلئے بیا آئیل عزام کی خرار منظم کا بات کے الازندگی میں کوئی خرائیل ۔ اور مسلم من تعقید کا اس اس کے الازندگی میں کوئی خرائیل ۔ اور مسلم من تعقید کا اس کے الازندگی میں کوئی خرائیل ۔ اور مسلم ماتھیوں میں سے بعض نے بیا تھی کو اگر میں اس کے اور کھیں گئے تھی کہا کہ آپ سلم میں مقبل میں تات کی شان بھی اور سلم میں اس کے دور میں اس کے دور اس میں اس کے دور اس کی میں اس کے دور اس کی کر اور کا اللہ ۔ اس کی ایس کے ۔ یہاں تک کہ پھرآ گئے براحنا سنٹی کر کے سفر کہا گیا اور مقام نہا ایک کر پر اور ڈاللہ۔

د است میں جس مقام پر خطرت حسین ﷺ کا گز ریونا اور ان کا قصد معلوم ہوتا تھا ہر مقام سے چاکھ لوگ ان کے ساتھ ہوجاتے تھے۔ بیبال بھی کچھ لوگ ساتھ ہولئے \_ مقام زیالہ پر پہنچ کرین جرملی کہ آپ کے رضاعی بھائی عبداللہ این لقیط جن کوراستہ ہے مسلم بن عقیل ﷺ، کی طرف جیجاتھا وہ بھی قتل کردیئے گئے۔

حضرت حسین کی طرف سے اپنے ساتھیوں کووالیسی کی اجازت ریخریں پانے کے بعد حضرت حسین اے اپ ساتھیوں کوجھ کر کے فرمایا کہ الل کوفہ نے ہمیں دھوکہ دیا اور ہمارے تبعین ہم سے پھر گئے۔ اب جس کا جی چاہے واپس ہو جائے۔ میں کی کی فرمداری اپنے سرلینانہیں جا ہتا۔

اس اعلان کیساتھ داستہ سے ساتھ ہو نیوائے بدوی لوگ سب دا ہنے با نیں چل دیے۔
اوراب حضرت حسین ﷺ کے ساتھ صرف وہی لوگ رہ گئے جو مکہ سے ان کے ساتھ آئے تھے۔
یہاں سے روانہ ہوکر مقام عقبہ پر پہنچے تواکی عرب ملے اور کہا کہ میں آپ کوخدا کی شم دیتا
ہوں کہ آپ لوٹ جا نمیں۔ آپ نیز دل بھالوں اور تکواروں کی طرف جارہے ہیں۔ جن لوگوں
نے آپ کو بلایا ہے آگر وہ خودا ہے و شمنوں سے نمٹے اوران کواپے شہرے نکال کرآپ کو بلاتے تو
دہاں جانا ایک سیحی رائے ہوتی کیکن اس حال ہیں کی طرح "بے کا جانا مناسب نہیں۔

۔ حضرت حسین ﷺ نے فرمایا جوتم کہدرہے ہو جھ پر بھی پوشیدہ نہیں لیکن تقذیرا البی پر کوئی طالب نہیں آ سکتا۔

ابن زیادی طرف سے تربن یزیدایک ہزار کالشکر لے کر بھنے گئے

حضرت حسین کا اوران کے ساتھی چل رہے تھے۔ کدوہ پہر کے وقت دور سے پکھی چیزیں حرکت کرتی نظر آئیں غور کرنے پر معلوم ہوا کہ گھوڑے سوار فوج ہے۔ بید و کھی کر حضرت حسین کے اوران کے ساتھیوں نے ایک پہاڑی کے نزدیک پھنٹی کرمجاذ جنگ بنایا۔ حضرات محاذ کی تیاری میں مصروف ہی تھے کہ ایک ہزار گھوڑے سوار فوج حربن

يزيد كى قيادت من مقابله يرآ كئ اوران كے مقابله يرآ كر پراؤ وال ديا۔

حضرت حسین ﷺ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کدسب لوگ خوب پانی پی کراور گھوڑوں کو پلاکرسیراب ہو جاؤے حربن یزیدکو حصین بن نمیر نے ایک برارسواروں کی فوج دے کر قادسیہ سے بھیجا تھا۔ بداور اس کا لشکر آ کر حضرت میں ﷺ کے مقابل تھ برگئے۔ یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا۔

و میں گی فوج نے بھی حضرت حسین کے پیچھے نمازادا کی اور تقریرینی حضرت حسین ﷺ نے اپنے مؤ ذن کواذان دینے کا تھم دیااورسب نماز کے لئے جمع ہو گئے ۔ تو حضرت حسین ﷺ نے فرایق متمامل کو شانے کے لئے ایک تقریر فرمائی ۔جس میں حمد وصلو ڈ کے بعد فرمایا:

''اے لوگو! میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور تمہارے سامنے بید عذر رکھتا ہوں کہ میں
نے اس وقت تک یہاں آنے کا ارادہ نہیں کیا جب تک تمہارے بے شار خطوط اور وفو و
میرے پاس نہیں پہنچے جن میں بیان کیا گیا تھا کہ اس وقت تک جارا کوئی امام اور امیر
نہیں آپ آ جا کیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری مدایت کا فر راجہ بناویں۔

بیں تمہارے بلانے پر آ گیااب اگرتم اپنے وعدوں اور عہدوں پر قائم جوتو میں تمہارے شبر کوف میں جاتا ہوں۔ اور آگر اب تمہاری رائے بدل گئی ہے اور میر ا آ تا تعہمیں نا گوار ہے قیس جہاں ہے آیا تھا۔ وہیں والیس چلا جاتا ہوں۔

تقریرین کرسب خاموش رہے۔ حضرت سیس کے نو و ن کوا قامت کہے کا عظم دیااور حربن پزیدے خطاب کرے فرمایاتم اپنے اشکر کے ساتھ علیحد و نماز پڑھو گے یا جمادے ساتھ۔ حر نے کہا کہ نہیں آ ب بی نماز پڑھا کمیں۔ ہم سب آ پ کے چیچے نماز پڑھیں گے۔ حضرت حسین کھٹانے نماز ظہر پڑھائی اور پھراپئی جگہ تشریف لے گئے۔ حربین پزیداپٹی جگہ چلے گئے۔

اس کے بعد نماز عصر کا وقت آیا تو پھر حضرت حسین ﷺ نے نماز پڑھائی اور سب شریک جماعت ہوئے عصر کے بعد حضرت حسین ﷺ نے ایک خطبہ دیا۔ ممبیدان جنگ میں حضرت حسین ٹی کا دوسر ا خطبہ

حق کے قالاف اس کا وکوئی کرتے میں اور تم یا تھم وجور کی حکومت کرتے ہیں۔ اور اگر تم بسیل نا يتدكرت مواور بماري سيحال موادرب تمباري مائي ووثين رسى يوتم بارح تطوط ش للصح بھی اور تمبلاے قاصدوں نے جھوتک پینچا کی آئی آئی اوٹ جا تا ہوں۔ ( مان شرافیزے ان ان اس وقت حربين برنيد نے كہا كر بعي ان قطوط اور وثوركي بالكريم ليك كروه كيا إلى اور كس نے لکھے ہیں۔ حضرت حسین عظید نے دو تھلے خطوط سے جرسے ہوئے نکا فے اور ان کوال لوگوں سے سیاسنے انڈیل دیا۔ حرفے کہا کہ جہر حال ہم ان قطوط کے تکھنے والے تیس جی اور ہمیں امیر کی طرف سے سی عم ملاہے کہ ہم آپ کواس وقت تک ندچھوڑیں جب تک این زیاد کے پاس کوفی فدی بھادیں ۔ حطرت مسین عظیہ نے جواب دیا کداس سے تو موت بہتر ہے۔ اس کے بعد مسین وہائے نے اپنے ساتھیوں کو تھم دیا کہ موار ہوجا کیں اور والی اوٹ جا كس مراب جرين يزيد في الداده متعدد كالوحضرت مين رفي كي زبان ب أكلام" تهاري مال جهيس دو عيم كياجا جيد مو"حربن يزيد سند كبا بخدا اگر تهاريد مده كوني دوموا آ دی میری بان کا نام لیتا تو یمی اسے بتا دیتا اور اس کی بان کا ای طرح و کرکرتا لیکن تمها دی ماں کو برائی کے ساتھ و کرکرنا کسی فذرت میں ٹیمل ۔ حضرت مسین فاتان نے فرمایا کہ اچھاجا کا تمہارا کیا اور وہ ہے۔ ترین برید نے کہا اوادہ ہے کہ آب کو این زیاد کے باس مجھادول۔ حفرت حسين عظيد في مايا تو تجريش قبهاء برساته وركو ندجاؤل كارح في كها تو بكريس يَكُمُوا أَ بِ كُونَهُ يَجْلُورُ ول كُالهِ بِتَصُومِ يَتُكُ مِينًا روو كُوجِو فَي رائل-

#### حربن يزيدكااعتراف

تجرم نے کی دھی ہے۔ کو آل کا تھم نیٹل دیا گیا۔ بنگر تھم ہے۔ کہ شرا آپ ہے اس وقت تک جدان ہوں جب تک آپ کو گوف نہ بنانی دوں ۔ اس لئے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جو تہ کوف پہنچائے اور ند مدینہ پربال تک کہ ایس این زیاد کوخط تکھوں اور آپ بھی مزید کویا این زیاد کو تکھیں۔ ٹرایدائشر تعالیٰ میرے لئے کوئی ایسا تھلس جیدا کردے کہ ٹیل آپ کے مقابلہ اور آپ کے ایڈ اسے بنگی جا ڈل۔

اس کے معترت مسین دیات نے مذہب اور قادمیت کرائے سے باکمی جانب چلنا

شروع کردیا اور دوم اسپتانگر کے ساتھ جاتا رہا۔ ای انٹاہ میں معترت حسین دیا ہے گیر ایک خطیدہ یاجس میں جمد ونٹاء کے بعد قربایا۔

### حضرت حسين كاتبسرا خطيه

''اے لوگوارسول الشفظ نے فرمایا ہے کہ جوشق کمی ایسے باوشاہ کو دیکھے جوانڈ کے حرام کو منال مجھے اور اللہ کے عہد کوٹو ڈو سے سنت دسول الشفظ نے کی مخالفت کر ہے۔ اللہ کے بندول کے ساتھ کناہ اور ظلم وعدوان کا معالمہ کرے۔ اور پیچنس اس کے لئے ایسے افعال و اعمال ویکھنے کے باوجود کی تول یافعل ہے اس کی مخالفت شکرے توانڈ تھائی کے ڈے ہے کہا تی کوچی اس قیالم یاوشاہ کے ساتھواس کے مقام (بیٹن دوز تے) میں میں تینجاد ہے۔

اور آپ کوریجی معلوم ہے کہ بن بداورائ کے امراہ و حکام کے شیطان کی زیروئی کو اختیار کر رکھا ہے اور رحمان کی اطاعت کوچھوڑ بیٹیے بیل اور زیٹن بیس فساد پھیلا دیا ہے۔ حدود انہیا کومعطش کر دیا ہے۔ اسلامی ہیت انسال کواپنی انگیت مجھولیا ہے اللہ سکونزام کوحلال کرؤالا اور حلال کونزام تخیرایا۔

اور بٹن دوسرول سے زیادہ حقدار اور اور میرے پائی تمہارے خطوط اور وقو دتمہاری بیعت کا بیغام ٹیکر پہنچے ہیں اور یہ کہتم میرا ساتھ نہ ٹیموڑ و گئے۔ اور میری جان کواپٹی جانوں شکے براہر مجھوسے۔

اب اگرتم ای بیعت پر قائم بونق ہدائیت پاؤ گے۔ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفت جگر فاخمہ کا بیٹا ہوں۔ میری جان آ پ لوگوں کی جانوں کے ساتھوادد میرے الل و حمیال آ پ لوگوں کے الل وعمانی کے ساتھ متم لوگوں کو میرا اجائے کری جانسے۔

اورا کرتم ایسا گیش کرتے یک میری پیست کوتو ڈے ہوا در میرے عمید سے پھر جائے ہوتو وہ تم لوگوں سے چکھ ایسیائیس کیونکہ میں کا عرقم میرے باب علی منظانداور بھائی سن منظلہ اور پھازاد بھائی مسلم بن منتمل منظف کے ساتھ کر کیے جو

اورورا آدل برافريب ش ب- جوتم ار عجدويان سدو وكمات سوم في خود

ابناآ خرت كاحصه ضائع كرديا اورايية حق مل ظلم كيا اور جو شخص بيعت كر كے تو ژاتا بوه اينا نقصان کرتا ہے۔اور قریب ہے کہ اللہ تعالی مجھتم ہے ستعنی فرمادیں۔والسلام (کال این اثیر) خودائن يزيدنے خطب س كركباكديس آب كوائي جان كے بارے يس خداك تم ويتا ہوں کیونکہ میں یقین کے ساتھ جا شاہوں کیا گرآپ قال کریں گے وقتل کئے جا کیں گے۔ حضرت حسین فید نے فرمایا کرتم مجھے موت سے ڈرانا حیاہتے ہو۔ جومیں کہدر ہا ہول اس بر توجینیں دیتے۔ آپ کے جواب میں صرف وہی کہدسکتا ہوں جور سول اللہ علیہ کے امراد کے لئے نگلنےوالے ایک صحافی نے اپنے بھائی کی نصیحت کے جواب میں کہاتھا۔ بھائی نے اے کہا کہتم کہاں جاتے ہو قبل کردیئے جاؤ کے توصحانی نے جواب میں پیشعر پڑھا۔ سأمضى و ما بالموت عار على الفتى اذا مانوى خيرا و جاهد مسلما فان عشت لم اندم وان مت لم الم كفي بك فلا ان تعيش و ترغما '' لینی میں اپنے ارادہ کو بورا کروں گا اورموت میں کسی جوان کے لئے کوئی عارمبیں جبكاس كى نسبت فير مور اورمسلمان موكر جهاد كرر بامور پيرا گريين زنده ره كيا تو نادم ند ہوں گا اورا گرمر گیا تو تا ہل ملامت نہ ہوں گا۔اور تمہارے لئے اس سے بڑی ڈلت کیا ہے ك ذليل وغوار بموكر زنده رجوا

تر بن بزید کھوٹو پہلے ہے الل ہیت کا احتر ام دل میں رکھتا تھا کچھ خطبول ہے متاثر ہو رہاتھا۔ بیرکلام بن کران سے علیمدہ ہو گیااور ساتھ ساتھ چلنے لگا۔

### طر ماح بن عدى كامعركه مين يهنچنا

اس حال میں چار آ دی کوفہ ہے حضرت حسین ﷺ کے مددگار پہنچے جن کا سردار طرماح بن عدی تفاحر بن پزیدنے جاہا کہ انہیں گرفتار کرنے یا داپس کر دے۔ گر حضرت حسین ﷺ نے فرمایا کہ میدمیرے مددگار اور دفیق ہیں ان کی ایسی بی حفاظت کروں گاجیسی اپنی جان کی کرتا ہوں حربن پزیدنے ان کو آنے کی اجازت دے دی۔

حضرت حسین ﷺ نے ان لوگوں سے کوفہ کے حال دریافت کئے۔ انہوں نے بتلایا

کرکوئے میں جینے مردار تھے۔ان بسب کو ہزی ہوئی رشونٹی وے دی گئیں اوران کے تھیلے جمروئے محصہ اب و مسب آپ کے خالف جی البت کام کے قلوب آپ سکے مما تھ جی ۔ محراس کے باوجود جب مقابلہ ہوگا تو تلواریں ان کی بھی آپ کے مقابلہ پر آ کیں گی۔ طمر مارچ میں عدی کا مشتورہ

طرماح ين نعركا جب مسين الله كرم الحيول بين آكرشا في يوسي توآب ن يوض کیا کہ نئیں ویکھا ہوں کیا ہے کے ماتھ تو کوئی قوت اور جماعت نیل بدا گرة ہے کے قال کے لئے حرین بزید کے سوجود ولکٹر کے سواکوئی بھی ندآئے شب بھی آپ ان پر خالب میس آ محقة واورش تو كوفير ي تطلخ ب يبليكوف كراعة آب كه مقابله برآئة واللااثنا بوا فشكر وكيد يخاجون جواس ستد بيميلي ميري آنكون ندد يكعانفا يرس أب كوخدا كالتم ويتا بول كه أيك بالشنة بهي الناكي طرف ند برومين - آب بيرے ساتھ چليس آپ كواسية بياڑ آ جا می گفهرا دول گا۔ جونبایت محفوظ قلعہ جیسا ہے۔ ہم نے ملوک، عنسان اور تغمیرا ورافقان ہن منذر کے مقابلے میں ای بہاڑی بناول۔ اور نبیشہ کا میاب جو سکا۔ آپ یہال جا کر متهم بيو مِن تعين بجراً جاا ورسلمي دولول بيهارُ ون بريسنة والفيليد على يُدُولُون كوبلا تمين مـ يخدادي دن ناگزرين كي كدائ قبيد كالوك بياره ادر موارآب كي مدوسك الخدة جاكين کے۔اس وقت اگر آپ کی رائے مقالے دی کی جوابہ میں آپ کے لئے جیس بڑار بہادر سیانیوں کا ذریع ہوں۔ بھرآ ب سے سامنے اپنی بہادری کے جو بردکھا کی سکے۔اورجب حضرت حسين عظانات فرمايا الله العال آب كواور آب كي قوم كو يزائ خير عظاء فرمائے گر مارے اور حربن برید کے درمیان الید یات موج کی ہے۔ اب ہمراس کے بابعد جن اس کے ساتھ کیس جا تیں کیتے۔ دور جس کھے پیر تیس کے بادات ساتھ کیا ہونے واللہ ب طرمان بن در ارتفست بو سي اورات مان درمان درمد المردوباردة في كاويدوكر کنے راور پھر آئے بھی گردا سے پس حفرے شین مظال کی شہادت کی غلوافیر کن اُولوٹ گئے۔

### حضرت حسين كاخواب

اس طرف حفرت حسین رہائے رہے اور نفر بنی مقائل تک پہنی گئے گئے۔ یہال پہنی اس کرآ پ کوذراغور گی ہوئے ہوئے بیدار ہوئے۔ آپ کرآ پ کوذراغور گی ہوئی توانا الله و اخا الله و اجعون کہتے ہوئے بیدار ہوئے۔ آپ کے صاحبراوے علی اکبرنے ساتو گھراکر سامنے آئے اور پوچھا آبا جان کیا بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں و کھا کہ کوئی گھوڑ سوار میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ پھھاکہ یہ لوگ چل رہی ہیں۔ اس سے میں مجھاکہ یہ جاری شوت بی کی فیرسے۔

حضرت على اكبركا مومنا ندثبات قدم

صا جزادے نے عرض کیا اہا جان کیا ہم حق پڑتیں۔آپ نے فر مایاتم ہے ای ذات
کی جس کی طرف سب بندگان خدا کا رجوع ہے کہ بلاشیہ ہم حق پر جیں۔ صاحبزادے نے
عرض کیا پھر جیس کیا ڈر ہے۔ جبکہ ہم حق پر مررہے ہیں۔ حصرت سین کھانے نے ان کوشا ہاش
دی اور فر ما یا کہ اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر عطاء فر مائے تم نے ایسے کوشیح حق اوا کیا۔

اسکے بعد حضرت حسین کے گھردوانہ ہوئے۔مقام نیوی تک پہنچ تو ایک سوار کوفہ
کی طرف ہے آتا ہوا نظر آیا۔ بیسب اس کی انتظار میں اثر گئے۔اس نے آ کر حربن
یزید کو سلام کیا۔ حضرت حسین کے کو سلام بھی نہ کیا۔اور حرکو ابن زیاد کا ایک خط
پہنچایا جس میں کھاتھا کہ: 'دجس وقت جہیں میرا پی خط ملے قصین کھی پر میدان تک کروو
اوران کو کھے میدان کے سواکس پناہ کی جگہ میں نہ اتر نے دو۔اورا لیے میدان کی طرف لے
جا وجہاں پانی نہ بواور میں نے اپنے قاصد کو تھم دیا ہے کہ جب تک میر سے اس تھم کی تیل نہ
کردو کے تبیادے ساتھ دے گئے۔''

ریہ خط پڑھ کرحر نے اس کامضمون حضرت حسین کھی کو سنادیا اورا پی مجبوری خلا ہر کی۔ کہ اس وقت میرے مر پر جاسوں مسلط ہیں۔ میں کوئی مصالحت نہیں کرسکتا۔

## اصحاب حسین کاارادہ قبال اور حسین کا جواب کہ میں قبال میں پہل نہیں کروں گا

اسوفت معفرت صین ﷺ مے ماتھیوں اس سے ذہیر بن الفین الله سنے عرض کیا آپ دیکیورہ ہیں کہ ہرآئے نے وائی گھڑی مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے اور تارے لئے موجود افتکر سے قال کرنا آسان ہے بنسب اس کے جواس کے اور آ سے گا۔ حضرت حمین طیف نے فرمانے کہ ہیں قال ہیں پہکٹ ٹیس کر ناچا ہتا۔ زہیر بن التین جیشہ نے عرض کیا کہ آپ قال کی ویتداء بدکریں۔ بلکہ ہمیں اس بستی ہیں ہے جا کیں جو تفاظت کی جگہ ہے اور دریائے فرات کے کنارے میر ہے۔ اس پراگر بدلوگ ہمیں وہاں جانے سے روکیس افرام قال کریں ۔ آپ نے بہ چھا کہ میرکئ لیستی ہے۔ کہا گیا کہ عشرے ۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں عشرے خدا کی بناہ ما فکرا ہوں ۔ عشر کے لفتانی اس کیا کہ عشرے۔

عمر بن سعد حیار ہزار کا حزید لشکر لے کرمقا ملے پر بہنچ گیا

ایسی به حضرات ایسی گفتگویش شخصی کداین زیاد نے عمر بن سعد کو مجبود کر کے جیاد ہزار فوج کے ساتھ و مقابلے کے لئے بھی ویا بھرین سعد نے ہر چند چاہا کداس کو حضرت حسین پھی کے سقابلے کی مصیب سے نجان آل جائے ۔ مگرائن ڈیاد نے کوئی بات نہ تی اور ان کو مقابلہ کے لئے بھی دیا جھر بن سعد یہاں پہلچا تو حضرت حسین پھینے سے کوفہ آنے کی وجہ پوچھی ۔ آپ نے پورا قصہ بخلایا اور میدکدیش افل کوفہ کا بلایا ہوا آیا بول ۔ اگراب بھی ان کی زائے بدل کی ہے تو بیس وائیس جائے کے لئے تیار ہوں ۔ عمر بین سعد نے این ڈیاد کواس

حضرت حسين كاياني بندر ويخ كالحكم

ائن زیاد نے جواب دیا کے حسین دیات کے ساتے صرف ایک بات رکھو کہ یہ بیا کے بات رکھو کہ یہ بیا کے بات رکھو کہ یہ بیا کے بات کے کہ اس کے ساتھ کیا موالمہ کیا

جائے اور عرکو تھم دیا کے حسین کے اور ان کے رفقاء پر پائی بالکل بند کر دو۔ مید داقعہ حضرت حسین کے شہادت سے بنین روز پہلے کا ہے۔ ان حضرات پر پائی بالکل بند کر دیا گیا۔
یہاں تک کہ جب میں ہے توان ہوا گئے تو حضرت حسین کے نے اپنے بھائی عباس بن علی کے تو موارا در تعین بیا دوں کے ساتھ پائی لانے کے لئے بھی دیا۔ پائی لانے پر عمر بن سعد کی فوج سے مقابلہ بھی ہوا۔ عمر پال خریس مشکیس پائی کی مجرالا ہے۔

حضرت حسين اورغمر بن سعد كي ملاقات كامكالمه

اس کے بعد حفزت حسین ﷺ نے عمر بن سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ آج رات کو ہماری ملاقات اپنے اپنے لشکر کے ساتھ ہوجانی جائے۔ تا کہ ہم سب کے سامنے گفتگو کریں عمر بن سعداس پیغام کے مطابق رات کو ملے۔

حضرت حسین کا ارشا د کہ نئین باتوں میں سے کوئی ایک اختیار کرلو حضرت حسین شے نے فرایا کہ مارے بارے میں آپ ٹین صورتوں میں سے کوئی اختیار کرلو۔ ۱۔ میں جہاں سے آیا ہوں و ہیں واپس چلا جاؤں۔

٢ يايس بزيدك ياس وفي جاؤل اورخوداس سے اپنامعالم طے كرول

سر یا بھے سلمانوں کی کسی سرحد پر پہنچادو۔ جوحال دہاں کے عام لوگوں کا ہوگا میں ای میں بسر کرونگا۔ بعض لوگوں نے آخری ووصور توں کا اٹکار کیا کہ حضرت حسین کے یہ دوصور تیں پیش نہیں فرما نمیں عربی سعد نے حضرت حسین کے کی پر تقریری کر پھر این نہا دکوخط کھا کہ اللہ تعالی نے جنگ کی آگ بچھا دی دور مسلمانوں کا کلمہ شفق کر دیا۔ مجھے حضرت حسین کھی نے تین صورتوں کا اختیار دیا ہے اور ظاہر ہے ان میں آپ کا مقصد پورا ہوتا ہے اور امت کی اس بیں صلاح وفلاح ہے۔

ابن زياد كاان شرطول كوقبول كرنااورشمر كي مخالفت

ا بن زیاد بھی عمر بن سعد کے اس خط ہے متاثر ہوا اور کہا کد بید خط ایک ایٹے تخص کا ہے جو امیر کی اطاعت بھی چاہتا ہے اورا پی قوم کی عافیت کا بھی خواہشند ہے۔ہم نے اس کوقبول کرلیا۔ شمر ذی الجوش نے کہا کہ کیا آپ حسین ﷺ کومہلت دینا چاہتے ہیں کہ قوت حاصل کر کے پھر تہمارے مقابلہ پر آئے ۔ وہ اگر آج تمہارے ہاتھ ہے نکل گئے تو پھر تہمی تم ان پر قابونہ پاسکو گے۔ مجھاس میں عمر بن سعد کی سازش معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ راتوں کو آپ میں باتھیں کرتے ہیں ہاں آپ حسین ﷺ کواس پر مجبور کریں کہ وہ آپ کے پاس آ جا کیں پھر آپ جا ہیں ہمزادیں جا ہیں معاف کریں۔

این زیاد نے شمر کی رائے قبول کر کے عمر بن سعد کوائی مضمون کا خط کھھاا ورخود شمر ذکی الجوش ہی کے ہاتھ عمر بن سعداس علم کی الجوش ہی کے ہاتھ عمر بن سعداس علم کی افتیل فورا نہ کریں تواس کو تل کر دیا جائے اور اس کی جگہتم خود شکر کے امیر ہو۔

#### ابن زیاد کا خطعمر بن سعد کے نام

"اما بعدا میں قیم مہیں اس لئے نہیں بھیجا کہتم جنگ ہے بچویاان کو مہلت دویاان کی سفارش کرو۔اگر حسین اوران کے ساتھی میرے تھم پرصلح کرنا اور میرے پاس آتا چاہتے ہیں تو ان کو تیجے سالم یہال پہنچا دو۔ور ندان سے جنگ کرویہاں تک کدان کو قل کرو۔مثلہ کرو کیونکہ دوہ اس کے ستحق ہیں اور پھر قل کے بعد ان کو گھوڑ ول کی ٹاپول میں روند ڈ الو۔اگر تم کے بعد ان کو گھوڑ ول کی ٹاپول میں روند ڈ الو۔اگر تم نے ہمارے اس کھم کی تقمیل کی تو تم کو ایک فرما نبر دار کی طرح انعام طے گا اورا گراس کی تقمیل میں میں کرتے تو ہمارے اسلام۔

شمر سی محکم اور سے خط کیکر روانہ ہوئے لگا تو اس کو خیال آیا کہ حضرت حسین ﷺ کے ساتھیوں میں اس کے چھو پھی زاد بھائی عباس جعفر عثال بھی ہیں۔ ابن زیاد سے ان چاروں کے لئے امان حاصل کیا اور ردانہ ہوگئے ۔شمر نے سے پرواندامان کی قاصد کے ہاتھ ان چاروں بزرگوں کے پاس بھی دیا۔ سے پرواند کھ کریک زبان ہوکر ہوئے 'جمیں امان ویاجا تا جمیں تبہارے امان کی حاجت نہیں۔ الله ویاجا تا جمیں تبہارے امان کی حاجت نہیں۔ الله کا امان تمہرے جھو پر لعنت ہے اور تیرے امان کی حاجت نہیں۔ الله کا امان تمہرے امان کی حاجت نہیں۔ الله

شمریہ خط لیکر جب تمر بن معد کے پاس پہنچا تو سجھ گیا کہ شمر کے مشورے سے مید

صورت عمل میں آئی ہے۔ کہ میرامشور در دکر دیا گیا۔ای کوکہا کہتم نے بڑاظلم کیا کہ مسلمانوں کا کلے مشغق ہورہا تھا اس کوختم کر نے قتل وقتال کا بازارگرم کر دیا۔ بالاخرسین کھی کو یہ پیغام بہتر ہے۔
بہنچایا گیا۔ آ ہے اس کوقبول کرنے سے افکار فرما دیا کہ اس ذلت سے موت بہتر ہے۔
حضرت مسیمین کا آئم مخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کوخوا ہے میں و پکھنا

شر ذی الجوش اس محاذ پر محرم کی نویس تاریخ کو پہنچا۔ حضرت حسین رفیداس وقت اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اس مالت میں پچھاوگھ آکر آگھ بند ہوگئی اور پھرایک آ واز کے ساتھ بیدار ہو گئے۔ آپ کی ہمشیرہ زینب نے بیآ واز کی ساتھ دوڑی آگیں اور وجہ پچھی فرمایا کہ بیس نے رسول الدُصلی الله علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا ہے فرمایا کہ اب

ہشیرہ بین کررو پڑی ۔ حضرت حسین بھی نے تسلی دی۔ ای حالت میں شمر کا اشکر سامنے آگیا۔ آپ کے بھائی عباس بھید آگے بڑھے اور حریف مقابل سے گفتگو ہوئی۔ اس نے بلامہلت قال کا اعلان سایا۔ عباس بھین نے آگر حسین بھی کواطلاع دی۔

### حضرت حسین کے ایک رات عبادت میں گزارنے کے لئے مہلت ما گلی

حضرت حسین ﷺ نے فر مایا کہ ان سے کہو کہ آج کی رات قبال ملتوی کر دو۔ تا کہ میں آج کی رات میں وصیت اور نماز و دعا اور استغفار کر سکوں ۔ شمر اور عمر بن سعد نے اور لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد مہلت دیے دی اور والیں ہو گئے ۔

## حضرت حسين كى تقريرا الل بيت كے سامنے

حصرت حسین ﷺ نے اپنے اہل ہیت اوراصحاب کوجمع کر کے ایک خطبید یا جس میں فرمایا: ''میں اللہ تعالیٰ کا شکرا وا کرتا ہول راحت میں بھی اورمصیبت میں بھی۔ یا اللہ میں آپ کاشکرا وا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں شرافت نبوت سے نوازا۔اورہمیں کان ، آ مکھ، ول دیئے۔جن سے ہم نے آپ کی آیات مجھیں اور ہمیں آپ نے قر آن سکھایا اور دین کی سجھ عطافر مائی۔ہمیں آپ اپنے شکر گزار ہندوں میں داخل فرمالیجے''۔

اس کے بعد فرمایا: "میرے علم میں آج کی شخص کے ساتھی اپنے وفا شعار نیکو کار نہیں ہیں جیسے میرے ساتھی اور شکی کے اہل میت میرے اہل میت سے ذیا وہ ثابت قدم نظراً تے ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالی میری طرف سے جزائے خیر عطافر مائے۔ بیس جھتا موں کہ کل ہمارا آخری دن ہے۔ میں آپ سب کو خوش سے اجازت دیتا ہوں کہ سب اس رات کی تاریکی میں متفرق ہوجاؤ اور جہاں بناہ ملے چلے جاؤ۔ اور میرے اہل میت میں سے ایک آیک کا ہاتھ پکڑ واور ختلف علاقوں میں پھیل جاؤ۔ کیونکہ دشمن میر اطلب گارہے۔ وہ مجھے یا سے گاتو دو مرول کی طرف التفات نہ کرے گا'۔

می تقریرین کرآپ کے بھائی اور اولا داور آپ کے بھائیوں کی اولا داور عبداللہ بن جعفر کے صاحبر اوے بک زبان ہو کر بولے کہ واللہ ہم ہرگڑ الیانہیں کریں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کے بعدیا تی ندر کھے۔

پھر بنوعقیل کوخطاب کر کے فر مایا کہ تمہارے ایک بزرگ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے بیں۔ وہی کافی بیں ہے سب والیس ہوجاؤ۔ بیس تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کوگوں کوکیا مندہ کھلائیں گے کہاہیٹے بر رگوں اور بزوں کوموت کے سامنے چھوڑ کرائی جان بچالائے۔ بلکہ واللہ ہم اپنی جانیں اور اولا دواموال قربان کردیں گے۔

مسلم بن موجدنے ای طرح کی ایک جوشیلی تقریر کی کہ جب تک میرے دم میں وم ہے میں آپ کے سامنے قمال کرتا ہوا جان دے دوں گا۔

آپ کی بھشیرہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہے قرار ہو کر رونے لگیں تو آپ نے تسلی دی۔اور بیدومیت فرمالگ۔

حضرت حسین کی وصیت اپنی ہمشیرہ اور اہل ہیت کو ''میری بہن میں تہمیں خدا کا تم دیتا ہوں کہ میری شہادت برتم کپڑے نہ بھاڑ نا اور سید کو بی دغیرہ ہرگزنہ کرنا۔ آوازے رونے چلانے سے بچنا'' میوضیت فرما کربابرآ گے اور اپنے اصحاب کوجمع کر کے تمام شب تبجد اور وعا واستغفار میں مشغول رہے۔ بیماشوراء کی رات بھی گئے کو یوم عاشوراء اور روز جمعہ اور ایک روایت کے مطابق شنبہ شبح نمازے فارغ ہوتے ہی عمر بن سعد تشکر لے کرسا منے آ گیا۔ حضرت حسین بھی کے ساتھ اس وقت کل بہتر اصحاب تھے شیس سوار اور چالیس پیادہ۔ آپ نے بھی مقابلہ کے لئے اپنے اصحاب کی صف بندی فرمائی۔

### حربن يزيد حفرت سين كساته

عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو چار حصول پر تقدیم کر کے ہرایک حصہ کا ایک امیر بنایا تفاران میں سے ایک جصہ کا امیر حرین پزید تھا۔ جوسب سے پہلے ایک ہزار کا لشکر لے کر مقابلہ کے لئے بھیجا گیا تھا۔ اور حفرت سین بھی کے ساتھ ساتھ ہوں تھا۔ اور حفرت سین بھی کے ساتھ ساتھ ہوں وقت اپنی سابقہ کا روائی پر نادم ہو کہ محر حضرت سین بھی کے قریب ہوتے ہوئے کیبار کی گھوڑ اووڑ اکر حضرت سین بھی کے لئے راستہ نہ کے لئے کر استہ نہ کے لئے کر استہ نہ کے لئے کہ میرکی ابتدائی عقلت اور آپ کو والیس کے لئے راستہ نہ کو کہ بیری اس محالات نہ اس محالات نہ کا نمیری ابتدائی عقلت اور آپ کی بات نہ ما نمیں گے۔ اگر میں لوگ آپ کے خلاف اس حد تک بیجے جا کمیں گے۔ اور آپ کی بات نہ ما نمیرکی سز اتو ہی سے سے نہ میں آپ کے وار ایس ایک اب میرکی سز اتو ہی سے کہ میں آپ کے وار اور ایسانی ہوا۔

# وونو لشكرول كامقابله،حضرت حسينٌ كالشكر كوخطاب

حضرت حسین کھوڑے پر سوار ہوئے اور آ کے بڑھ کریا آ وازبلند فرمایا:

''لوگو! میری بات سفوجلدی ند کرو۔ تا کہ میں تی تصبحت ادا کرووں۔ جومیرے ذمہ
ہے۔اور تا کہ میں تمہیں اپنے بہاں آنے کی وجہ بتلا دوں۔ پھرا گرتم میراعذر قبول کرواور میری
بات کو سچا جانواور میرے ساتھ انصاف کروتو اس میں تمہاری فلاح و سعادت ہے۔اور پھر
تمہارے لئے میرے قال کا کوئی راستہیں۔اوراگرتم میراعذر قبول ندکروتو تم سب ل کرمقرر

کردا بناکام ادر جن کرلوایت نثر یکن کو پیمرسدی تم کاریته کام بین شبه پیم کرگز دو بر سده ساتھ دورجی کوم الت شده در بیده دالفاظ میں جوثوح علیدالسلام نے ایک آنوم کا کہے تئے۔ مترج) بہنوں کی گر میدوز ارکی اور حصرت حسین تکا اس سے رو کہنا

حضرت حسین ﷺ کے بیالفاظ مہنوں اور محورتوں کے کا ٹوں بیس پڑے تو ضبط نہ کر سکیں۔رونے کی آ واڑیں بلند ہو گئیں۔ صفرت حسین ﷺ نے اپنے بھائی عماس ﷺ کو بیجا کہ ان کوھیوں کر کے خاصوتی کر دیں اور اس وقت قربا یا کہ انٹر تھائی این عمامی ﷺ پررتم قرمائے انہوں نے بچھ کہا تھا کہ مورتوں کو ساتھ نہ نے جاؤ۔

### حضرت حسين كادردا تكيزخطبه

معفرت مسین دیگا، جب وشن کیافوج کو تخاطب کر کے متوجہ کر بھے اور گورتول کو خاموش کردیا تو آیک دروا گلیز دنسیحت آمیز بلیغ ویے نظیر قطید یا۔

لئے میراخون بہانے ہو کے کو کائی نہیں۔ کھے بتان وکیس نے کسی کوئی کیا ہے کہ اس کے تصاص بیں چھٹی کررہے ہوریائی نے کسی کا مال اوٹا ہے یا کسی کوئم لگایا ہے ''۔

اس کے بعد حضر سے تسمین حقیقہ نے دؤ سما ادکونے کا نام کیگر بکا را۔ اے شیٹ بن رائی اے جہاز بن الجمراء اے تیس این اشعیف اے ذبید بن حاریث کیا تم کو کوں نے بیٹھے بڑائے کے لئے خطوط آئیس کیلیے۔ یہ سب لوگ کر سے کہ بم نے ٹیس کیلیے۔ حضر سے حسین حقیقہ نے فر مایا کر جمرے یاس تعبارے شعلوط موجود ہیں ''۔

اس کے بعد فرمایا:" اے لوگوا اگرتم میرا آنا پیندٹیمن کرتے تو بھے چیوز دوشما کی ایجاز بین میں جلاجاؤں گا جہاں جھے اس ملے"۔

قیمی بن انتصف نے کہا کہ آپ اپنے بچا آزاد بھائی ابن ڈیاد کے بھم پر یکول فیمی اثر آئے۔ وہ چھرآپ کے بھائی بیل آپ کے ساتھ براسٹوک ندکریں سے ۔ معفرت حسین میٹھا نے قرمایا کرمسلم بین مختل میٹھا کے لئی سے بعد بھی تمہاری میکن دائے ہے۔ واللہ میکن اس کو بھی قبول ندکروں گا۔ بے فرما کرمعنرت حسین مظالیہ تھوڑے سے اثر آ ہے۔

اس کے بعد زبیر بن القین ویٹا کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کو تصحت کی۔ کرآئی رسول کے قون سے ہاز آ جا گیں۔ اور انٹایا کراگرتم اپنی اس ترکت سے بازشآ سے اور انان زیاد کا ساتھ دیا تو خوب جھلوکرتم کو بھی این زیاد سے کوئی فلاح نہ پہنچے گی۔ وہ تم کو گئی آئی ہ غارت کرے گئے۔ ان لوگوں نے زبیر عظائے کر ایجلا کہا اور این زیاد کی تعربیف کی اور کہا کہ ہم تم سب کوئی کر کے این زیاد کے پائی جیجیں گے۔

زیبے منظامنے پھر کہا کہ فالموالے بھی پیوٹی میں آئے۔ فاطمہ درختی اللہ عنہا کا بیٹا سمیہ کے بیٹے (ایمن زیاد) سے زیادہ محبت واکرام کا مستحق ہے۔اگرتم ان کی امداد ٹیس کرنے تو این کواور ان کے بیچا زاد بھائی بزید کو چھوٹ ووکہ وہ آ بکن میں نہیں کیس بخدا پڑیر بن معاوید منظار تم سے اس پرناماض ندہوگا۔

اب حرين بزيد يرجمي نير منط كنه وه داري آحي اور معزت حسن والله الما مح کٹر ہے ہو گئے ۔اوراس کے بعد تیراندازی کا سلسلہ ٹرور ٹیو گیا۔ پھڑ تھسان کی جنگ ہوئی۔ فر کتی مخالف کے بھی کانی آ دمی مارے گئے۔ حضر سے تسمین طابط کے رفقاء بھی بعض شہید عوے ۔ ترین برتیا نے مطرب میں دیان کے ساتھ ہوکرشد بداتال کیا۔ بہت سے دشتوں کو قل کیا۔ مسلم بن جو یہ دوکان کی او کر گریٹ سے جیسب ان انظیر دیکانان کے پاک آئے اور کہا ك ونعلى فر تُرى تهدر عدار على بيدار على بيان ك على الحراب المع الميد المريد واللاجول قويس تم ي تمباري وحيت در إشت كرانا - انبول في كبابال بن الله وجيت كرانا مول اور حفرت مسين النظائدي المرف اشاره كركة بما كه جب تك رُثه ويوان كي مفاقف كريا-اس کے بعد ختی و بد بخت شمر نے جاروں طرف سے معزرے مسین ﷺ اوران کے دفقا ہ يربك بول، يار صفرت مسين، بالله كروقتاء في براي برادك سے مقابل كيا كوف كالشكر يرجس طرف حملا كرتے تصد ميدان صاف ہوجا تا تھا۔ جب عرود بن تھی نے سے الت ایکمی تو عمر بن معيد سيم يركب طلب كي - دوشيث بن مايلي ست تها كيتم كيون و كأنيل بره ف الل وفت شید سے رہائے کیا اور کیا کہ تم سے تراہ ہو۔ این بلی بیٹی ہوس وقت رہ سے زیمن پرسب ہے ابہتر میں ان سے آبال کرتے ہو۔ اور سے زائم کال کا این زیاد کا ساتھ دیے تو۔

عمرو بن سعد نے جو کک اور تازو دم سپائل نتیجے ہے آ کر مقابلہ پر ڈٹ گئے ۔امحاب حسین دینے بھی نہایت بہادری سنتہ مقابلہ کیا اور گھوڑے چھوڈ کر میدان بھی بیادہ آ گئے۔ اس دفت ترین پر بد نے خت قال کیا۔اب دشتوں نے تیموں میں آ گ دگا تا خرور کی۔ محمد میان کی جنگ مٹس فماز ظلم کا وفت

حفرت مسين عليه ك اكثر رفقاه شبيد جو يك تف ادر دشن ك دے دعت مفرت حسین ﷺ کے قریب بھٹے کیلے تھے۔ ابوشامہ صائدی نے فرش کیا کہ میری جان آ پ بے قربان موش میابتا ہوں کہ آ ہے کے سامنے تل کیا جاؤں لیمن دل پر جارتا ہے کہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے رینماز اوا کر کے بروردگار کے سامنے جالال معظرت امام حسین دیجات نے آ واز با لتدفر ما یا که جنگ ملتوی کرویبال تک که بهم نمازیز هائیل سالسی تکمه سان چنگ بین کون منتزا۔ طرفین سے آل وقال جاری تھا۔ اور ابوشام عظامات مالت میں شہید ہو گئے۔ اس کے ابعد حشرت حسين عصد في اسية چنداصاحب كساتحد نماز ظير صلوة الخوف كم مطابق ادا فرمائي ينمازك بعد يجرقال شروع عواراب بديوك حفرت مسين عظاءتك في يك عف حقى حفزت مسين طالف كرما من آكر كار ما و كار ما تيراية بدن يركفات رب-يهال تك كر زخول سے چور او كر كر كے . ال وقت زير ان القين عليه نے معرت حسین ﷺ کی مدافعت ٹیل مخت قال کیا۔ بیان تک کدود بھی شبید ہو گئے۔ اس وقت حضرت مسين رين كي إلى بجو چدر فيقول كيكوني در باقد ادر بدر فقاء بحي ديكور ب تف ك بم مد معرت مسين الفياكو بها كت بين ندخود في مكت بين قواب ان يس س برخمس كي بيد غوابش تقی که بیل حضرت مسین دانشد کے سامنے پہلے شہید ہوجاؤی اس کے ہرشفس نبایت شدت وشحاعت سے مقابلہ کرر ہا توار اس میں حضرت حسین عظیفہ کے بڑے معاجز ادست حضرت على اكبر يشعر يزعته وياع أكروسط

انا ائن علی بن الحبین بن علی محمد و زب البیت اول بالنبی ایش مین مین مین مین الله الله بالنبی مین مین مین الله و بها کابینا دول متم بسول الله

صلى الله عليه وسلم ستدقر يب تربيل مرتم جنت مردا بن منفذ سنة ان كونيزه ماركر كراديا مرجر بيكم اور الله المراح إر مع اور لاش كالكؤ مر وعي معترب مسين عظيمة ما منة آسة اوركها خدا تعالی اس قوم کو ہر باد کرے دھنے تھے گوٹل کیا ہے۔ بیلوگ انشاقعا ٹی سے معاملہ میں کیے بدوتوف ہیں۔ تیرے بعداب زندگی پرخاک ہے۔ ان کی ایش اٹھا کرنچے کے پاس ٹائی كى يرين سعدية قاع بن حق ديد كم بريكواد مادى ووكر عادران كم مند عد فكا یا عماہ تو حضرت حسین منافقہ نے دوز کران کوسنجالا ادر مریکوارے حملہ کیا کہنی سے اس کا باتھ کٹ گیا۔ حضرت حسین عظامہ نے اسیتہ بھٹے قاسم عظام کی اوٹن کو اسپنے کا تدسیصری الحا كرلا ع اورائع مين اورومر اللي بيت ع برابراناه يا-اب مطرت معين عطف تقريراً تنهاب يارورد وكادره مجيد ليكن الن كاطرف بزيين كي كن كويمت فيل بوفي - اس طرح يهت ديرتك يكي كيفيت ريى كرجوهس آب كي طرف برمعتان طرح اوت جاجا ورصفرت حسین ﷺ کے آل اور اس کے گناہ کواپینے مر لیمانہ جا ہتا تھا۔ بیمال تک کہ قبیلہ کندہ کا ایک حتی القلب مالک بن نسیر آ مے بڑھااور معزت مسین ﷺ کے مریر کوارے تملہ کیا۔ آپ شد بدزقی ہو گئے رائے چھو کے صاحبز اوے عبدالله فاشکار بلا یا اورای کودیس شمالیا۔ بی امد کے ایک بدنھیسیہ نے ان کوچھی تیم مارکر ہلاک کر دیا۔ حضرت حسین طابع نے اس معصوم بيكاخوان كيكرز بين يرتجميرو بااوردهاكي بالثاثة أن ال ظالمول ع المرااعظام لي-اس وقت حفرت مسين الله كى بياس حدكواتى وكي تى - آب يانى ين كيلت وديات فرات کے قریب بخریف لے گئے۔ ظالم تعیمن ، ک قیم نے آپ کے مند پرنشانہ کر کے تیم يهيئة جوآب ولكا اوروكن مبارك عدفون جارى مواكن إلا بفر والله ولاجفون.

حضرت حسين كى شهادت

اس کے بعد شمر دیں آ وی ساتھ کیکر حضرت حسین دیکان کی طرف بڑھا۔ حضرت حسین عظانہ شدید بیان اور اپنے زخموں کے باوجودان کا دلیراند مقابلہ کررہ بے تھے۔ اور جس طرف حضرت حسین دیکانے بزیعے ، یہ بھا گئے نظر آئے بھے۔ افل تاریخ نے کہا کہ یہ ایک بیانگیر واقعہ سے کہ جس کھنمی کی اولاداورائی بہت گل کردیئے گئے ہیں اس کوخود شدیوز تم کیکے ہوں اور وہ پانی کے ایک ایک قطرے مے محروم ہواور وہ اس وفت ثبات قدی سے مقابلہ کررہا ہے کہ جس طرف رخ کرتا ہے مسلح سابھی بھیٹر بحریوں کی طرح بھا گئے گئے تیں۔

شمر نے جب بیدہ یکھا کہ حضرت حسین کا کا کرنے سے ہڑتن بچنا جا ہتا ہے قو آواز دی کہ سب یکبارگی حملہ کرو۔ اس پر بہت سے بدنصیب آ کے بڑھے۔ نیزوں اور تکواروں سے یکبارگی حملہ کیا اور بیابن رسول اللہ نیر خلق اللہ فی الارض ظالموں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے ہوئے شہیر ہوگے۔ اِنَّا لِللٰہِ وَاِنَّا اِلْمَیْہِ وَاجْعُونَ.

شمر نے خولی بن یزید ہے کہا کہ ان کا سرکات لووہ آگے بڑھا کمر ہاتھ کانپ گئے۔ پھر تنگی بردھا کمر ہاتھ کانپ گئے۔ پھر تنگی بد بجنت سنان بن انس نے میدکام انجام دیا۔ آپ کی لاش کو دیکھا تو تینتیس رخم نیزوں کے اور چونیس رخم کھوا دو ارضاہ ورز قفا حبہ و حب من پونیس رخم کھوا دو ارضاہ ورز قفا حبہ و حب من اللہ حضرت مسلم حضرت مسلم علی اصفر حضرت ذین العابدین کی طرف متعید ہوئے شمر نے ان کو بھی قبل کرنا چاہا۔ حمید بن مسلم نے کہا کہ بحال التہ تم بچوکو تل کرنا چاہا۔ حمید بن مسلم نے کہا کہ بحال التہ تم بچوکو تل کرنا چاہا۔ حمید بن سعد آگ آئے اور کہا کہ دار کھوا نے دور کہا کہ اور کہا کہ دار کھوا نے دور کہا کہ دور کے نہ کہ کو کی نہ جائے اور اس مربین بچے کوئی تعرف نہ کرے۔

#### لاش كوروندا كيا

ا ہن زیادِ ثنی کا تھم تھا کہ قبل کے بعد لائٹ کو گھوڑ وں کی ٹاپول میں روندا جائے عمر بن سعد نے چندسواروں کو تھم دیاانہوں نے مید بھی کرؤالا اِنّا بللّه وَإِنّا اِللّٰهِ وَ اِجْعُونَ .

### مقتولين أورشهداء كى تعداد

جنگ کے شاتمہ پر متعقولین کی شار کی گئی آؤ حضرت حسین کے اصحاب میں بہتر حضرات شہید ہوئے اور عمر بن سعد کے انتکار کے اضاعی سپاہی مارے گئے ۔ حضرت حسین کے اوران کے رفقا نے کو اہل عاضریہ نے ایک روز بعد فین کیا۔

حصرت مسيدن اوران كرفقاء كمرابي رياوك ورباريس غولى بن يريداور النيد بن سلم ان حفرات كركوكير كوكير كوفدروان جوع اورابن زيادك سائے چیش کے ۔الی ڈیاد نے لوگوں کو بچھ کر کے سب سروں کوسا نے دکھا۔ اور آیک تھیڑی ے دعترت مسیمی عظیمت کے دائن مبادک کو بچھونے لگا۔ زید بن ارقع عظیمت میں ہا گیا اور بول
اٹھے کہ چھڑی این میرک ہونوں کے اوپر سے بہالیں۔ ہم ہاں دائت کی جس کے سواکوئی
معبود تین ۔ کہ جس نے وسول الڈسلی اللہ علیہ وکلم کو دیکھا ہے کہ ان ہونوں کو بوسر دینے تھے ۔
می جہ کر دویز سے ۔ائی ذیا و نے کہا کہ اگرتم کن رسیدہ بوڑھے نے وجو نے قریش تمہاری بھی گرون
ما دویا ۔ نید میں اور کھا تھی ہے کہا تھا گرتم کن رسیدہ بوڑھے نے مرب تم نے سیدہ التمار وقاطمہ
ماہ دیا تا اور شریروں کو خلام بنانے گاتھیں کیا ہوا کہ اس ذات پر داہشی ہو کے۔
قرآل کرے گا۔ اور شریروں کو خلام بنانے گاتھیں کیا ہوا کہ اس ذات پر داہشی ہو کے۔

بقيدائل بيت كوكوفية بن .....اور ..... انهن زياد سے مكالمه

عمر ابین سعد دوروز کے بعد بقیدائی ہیت حضرت حسین عظامی کی بیتیوں اور بہتوں اور کے ساتھ لے کر کونڈ کے لئے نظام حضرت حسین عظامہ اوران کے اسحاب کی لاشیں برخی ہوئی جس کو بین مورق بھی کے ایس سے الل بہت کو این ذیاد کے ساستے فیش کیا تو حضرت حسین عظام کی بہتر میں سعد نے این سب الل بہت کیا این ذیاد کے ساستے فیش کیا تو حضرت باللہ بیان اوران کی حسین عظام کی بہتر سے بہتری کر بہتری کر بہتری کو بہتری کر بہتری کر بہتری کر بہتری کر بہتری کی بہتری کر بہتری کو بہتری باللہ بیان کو بہتری کی مرتبہ ای طرح و دریافت کیا ہے گئے دریافت کیا ہے گئے دریافت کیا ہے گئے میں اندری باللہ بھی اندری بھتری کو بہتری اور کی بالدی بھتری کو بہتری کر بھتری موا کیا اور کی کیا ہمتری کو بہتری کو بہتری کو بہتری کر بھتری کر بھتری کر بھتری کو بھتری کے کہتری کو بھتری کے بھتری کو بھتری کو

این زیاد نے نعب میں آ کرکہا کہا لڈنے بھے تہارے غیقا سے شفادی۔ اور تنہارے سرکش کو ہلاک کیا۔ هغرت زینب رضی انڈ عتبا کا ول جمرآ یا۔ روئے گئیس اور کیا کہ تو نے تهارے سب چھوٹول ہڑوں کیٹن کردیا۔ اگر میک تیمری شفاہے تو شفا مجھ ہے۔ اس کے بعد این زیاد بلی اصغر جیٹنگی طرف متیب بوا۔ ان کا نام اپر چھا بتلایا کے کلی نام

ہے۔ اس نے کہا وہ تو تھی کر دیا گیا۔ علیٰ اصغر کھنے نے بٹلایا کے وہ بھرے بڑے ہوائی تھے۔ ان کا نام بھی علی تفار ابن زیاد نے ان کو تکی گئی کرنے کا اراوہ کیا تو علی اصغر کھنے نے کہا میرے بعد ان کورتوں کا کون کئیل ہوگا۔ اوھر معفرت زیادہ رضی انڈر تعالیٰ عنہا ان کی بھو یکی ان کو لیٹ گئیں اور کینے گئیں۔ کہا ہے ابن زیادا کیا اٹھی تک تمارے خون سے تیری بیاس ٹیس

بھی ہیں بھتے خدا کی تم دیتی ہوں اگر ان توقق کر سے تو ہم کو گئی ان کے ساتھ قبل کرد ہے۔
علی اصغ دیجھ نے ذرائی قسم دیتی ہوں اگر ان توقق کر سے تو ہم کو گئی ان کے درمیان کوئی قرابہ شدہ
ہے تو ان کے ساتھ کسی صارفی تھی مسلمان کو بھیجتا۔ جو اسلام کی تعلیم کے مطابات ان کی رفاقت
مرے ہیں کر ایمن ذیا دیتے کہا۔ اچھا اس کو کھیجتا۔ جو اسلام کی تعلیم کے مطابات ان کی رفاقت
اس کے ایمن ذیا دیتے کہا۔ اچھا اس کر کے کو بھوڑ دوکہ خوا بھی تھوٹ کو تو ان کے ساتھ جائے۔
اس کے ایمن ذیا دیتے ایک فراز کے ابعد خطبہ دیا جس میں تعلیم کے سوائٹ اور ملی جائے ہے
سب و شختم کیا۔ جمیع بیش فیدا اللہ میں صفیف اور بھی لیے کھڑے جو تا جو تا جو تا ہوتا تھے اور بھی۔
وقت مجد بیش رہے تھے ۔ کہنا ہے ایمن زیاد تو کہ اس بین کفراب ہے ۔ تم انجیا مکی اولاد کو گئی۔
کرتے جوادور صد بھین کی کی باتھی بنا تے ہو۔ ایمن ذیا دیتے ان کو گرفتار کرنا جا باتھی اول کے

قبلے کائٹ چیزانے کے لئے کوئے ہو تھائی لئے جمعود دیے گئے۔ حصرت حسین کے سرمبارک کو کوفیہ کے ہازاروں میں

پھرایا گیا پھریزید کے پاس شام بھیجا گیا

ابن زیادی شفاوت نے ای پر بس نیس کیا یک تھا کہ یا کہ معترت حسین انگانا سے سرکو ایک کنزی پر رکھ کر کوف کے باز ارواں اور گلی کو چوں پس تھمایا جائے کہ سب اوگ دیکھ لیس۔ اس کے بعد اس کو اوروو سر سے اسحاب کے سرواں کو بزیر کے پاس ملک شام بھی ویا۔ اورای کے ساتھ تھورتوں بچوں کو بھی روانہ کیا۔ بیالی شام بہتج تو افعام کے شوق بھی جو بن قیس جو ان کانگر کی تھا تو اورا یہ کے باس کی بیار کی بیار بیا جائے بچھا کیا تجربے۔ اس نے سیمال کر با ئے معرکہ کی تفصیل بٹلا کر کہا کہ امیر المونین کو ابثارت ہو کہ مکمل فتح حاصل ہوئی۔ یہ سب مارے گئے اوران کے سرعور نتی اور بیجے حاضر میں۔

بيرحال من كريزيدكي أتحصول ہے آنسو بہنے لگے اور كہا كہ ميں تم ہے اتني ہى اطاعت عا ہتا تھا کہ بغیر قبل کے گرفتار کرلو۔اللہ تعالٰی ابن سمیہ پرلعت کرے۔اس نے ان کوفتل کرا ویا۔خدا کی تتم اگر میں وہاں ہوتا تو میں معاف کرویتا۔اللہ تعالی حسین ﷺ برنے فرماوے پہ کہا اورائ خص کوکونی انعام نہیں دیا۔

سرمبارک جس وقت بزید کے سامنے رکھا گیا تو بزید کے ہاتھ میں چیٹری تھی۔ حضرت حسین ﷺ کے دانتوں پر چھڑی اگا کر تھین بن جمام کے بیا شعار پڑھے

المي قومنا ان ينصفونافانصفت خواصب في ايماننا تقطر الدما

يخرقن هامامن رجال اعزة علينا ولهم كانوا اعقى و اظلما

<sup>- لیع</sup>نی ہماری قوم نے ہمارے لئے انصاف نہ کیا تو ہماری خونچکال تلواروں نے انصاف کیا۔ جنہوں نے ایسے مردوں کے سرپیاڑ دیے جوہم پر بخت تھے۔اور وہ تعلقات

قطع كرنے والے طالم تھا۔

ابو برزہ اسلمی ﷺ موجود تھے۔ آپ نے کہااے پریدتواین چھڑی مسین ﷺ کے دانتوں برلگا تا ہے اور میں نے رسول الله علی الله علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ان کو بوسہ دیتے تھے۔اے پزید قیامت کے روز تو آنے گائی تیری شفاعت ابن زیاد ہی کرے گا۔اور حسين ﷺ أسميل كيتوان كشفع محم مصطفى صلى الله عليه ولل محمد سيكهد كرابو برزه رفظيد مجلس عنظل محية

یزید کے گھر میں ماتم

جب يزيدكي يومي بننده بغت عبدالله في بيرتبري كه عظرت هسين المساقل كردي كي ادران كامراما يا كياب اوركبتر ااوڑ ھ كر بابرنكل آئيں اور كنين كليس امير المؤمنين كياا بن بنت رسول التدصلي الله عليه وبلم سے ساتھ بيەمعامله كيا گيا ہے۔ اس نے كبابال - خدا ابن زياد كو ہلاک کرے اس نے جلدی کی او قبل کرؤ الا۔ ہندوین کررو پر می میزید نے کہا کہ میں بھائے نے بیاکہا تھا کہ میر ڈیاپ بیزید کے باپ سے اور میر کی مال میزید کی بال سے اور میر سے دادار سول اللہ مسلی اللہ علیہ دکتم بیزید سکدداداسے بہتر جیر۔ ان میں میلی بات کر میرا باپ بہتر ہے باان کا اس کا فیصلہ آز اللہ اتعالیٰ تمرے گا۔ وہ دانوں دہل آگئے ہے۔ میں اللہ تک جا میں نے کس سے کا کس کے کا تھی فیصلہ کیا ہے۔

اور دوسری پات کران کی والد و میری دان ہے۔ بہتر تین تو بین تیم کھا تا ہوں کہ ہے شکسیجے ہےان کی والد وفاظ رضی انڈ عنہا میری والد دے بہتر تیں -

ربی نیسری بات کے ان کے داوا میرے داوا ہے جہتر میں سو بیدائی بات ہے کہ کوئی مسلمان جس کا اللہ اور پیم آخرت پرائیان ہے اس کے خلاف ٹیٹس کوسٹرکا۔ ان کی بیرسیہ باشمی سمج دورست تیس کر جوز فٹ آئی دوان کی جوئی اجہے آئی۔ انہوں نے اس آ ہے۔ برخورشی کیا فیل اللّٰہُ ہُو مَا لِیکُ اللّٰہُ کُوکی اجْدے آؤنبی الْمُمْلُکُ

مَنَ تَنْفُاهُ وَ تَنْزِعُ المُلْكَ مِمْنَ فَضَاءُ

اس مے بعد مورش ، بنتج برزید کے سامنے لائے گئے۔ اور مرمبادک اس مجلس میں دکھا بوا تھا۔ حضرت حسین رفایق کی دونوں صاحبز اوبال فاللہ رضی اللہ عنها اور سیّن دشی اللہ عنها بنجوں سے مل کوڑے او کور مرمبادک کود کھنا جا آئی تھیں۔ اور یزیدان کے سامنے کھڑ ایو کر جا بتا تھا کہ دویکھیں۔ جب ان کی اُنظراج نے والد ماجد کے مربع پڑئی کو بنا ما اُنڈ دوسے کی آ وازنگل گئی۔ ان کی آ وازمن کر بزید کی توریش تھی چلااٹھیں اور بزید کے کل میں آیے۔ ماتم بر چاہو گیا۔

يزيدك درباريس زينت كى دليرانه كفتكو

اکید شای تحقیق نے ساجز اوی کے متعلق ناشا کسی الفاظ کیے توان کی گیویکی شاہب وشی الفرنسائی عنبا نے نہائیت گئی سے کہا کہ شاقہ کھنے کوئی تن ہے شدیز یو کوال پر سایہ بید ہوئیہ موکر کئے لگا کہ چکے سب اختیار حاصل ہے ۔ نامینب رشی الفرائیاں منہا نے فرایل کہ واللہ جب تک قوجاری ملت و خدیب سے شائل جائے کچھائیل اختیار کیں۔ برج ہاری برا اور فریا وہ برجم ہوا۔ جھڑے نہیں رتشی انترائی ہائے کھر ٹیزی سے جواب و یا ایال فرقا موش جو کیا۔

## الل بیت کی عورتیں مزیر کی عورتوں کے ماس

اس کے بعد ان کو زنان خانہ بھی اپنی عورتوں کے باس بھی دیا ہزید کی عورتوں بھی سے کوئی شدیق جس نے ان کے باس آ کر گرید و بکا داور ہاتم نہ کیا ہو۔ اور جوز بورات و غیرہ ان سے لے لئے گئے تھے۔ ان سے ذاکد ان عورتوں نے ان کی خدمت بیس جش کئے۔ حضرت سیسی خالف کی صاحبر اوق کیکٹ کہتے گئی کریس نے کوئی کا فریز یوسے بہتر نہیں دیکھا۔

### علی بن حسین پر بد کے سامنے

" معین اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: "جوکوئی معیب تنہیں پینیٹی سے زیمن بیس یا تنہا دی جانوں پر سودہ کا آپ نظارین کا محل ہو گی ہے نہیں کے پیدا کرنے ہے قبل اور پر کا م اللہ کے گئے آسال ہے (اور تمام کا موں کا تائع نظاریموتا) اس کے بیان کیا کمیا ہے کہ جو چیز تم سے فوت ہو جائے ہی پر زیادہ فم نہ کرو۔ اور جو چیزش جائے اس پر زیادہ خوش شہو۔ اللہ تعالیٰ فرکر نے والے محکر کو پر ندائیس کرتا"۔

یز بید بیرین کر خاصوش ہو گیا۔ پھر تھم دیا کہ ان کوا دران کی تورٹوں کوستنقل مکان بھی رکھا جائے۔اور بزید کوئی تاشنہ اور تھا تا تہ تھا تا تھا جس بٹس بھی بن مسین بھی کوٹ بلاتا ہو۔ ایک روز ان کو بذیا تو ان کے ساتھوان کے بچوٹے جانی عمرہ این الحسین بھی بھی آگئے۔ بزید نے عمرہ ماں الحسین بھی سے ابلور مزارج کہا کہ تم اس لڑکے ( لیکن اسپین الڈ کے خالد) ہے مقابلہ کر سکتے ہو بھر ویا ان کہ کہا ہاں کر سکتا ہوں بشر طیکہ آپ ایک تھیری ان کو وے دیں اور ایک مجھے۔ یزیدنے کہا کہ آخر سانپ کا پچے سانپ ہی ہوتا ہے۔

ان کا سرمبارک لایا گیاتو خوشی کا اظبار کیا۔ اس کے بعد جب بیزید کی بدنا می سارے عالم ان کا سرمبارک لایا گیاتو خوشی کا اظبار کیا۔ اس کے بعد جب بیزید کی بدنا می سارے عالم اسلام میں پھیل گئی اوروہ سب مسلمانوں میں مبغوض ہوگیاتو بہت نادم ہوااور کہنے لگا۔ کاش میں تکلیف اٹھالیتا۔ اور حسین پھین کواپنے ساتھوا نے گھر میں رکھتا اوران کوافقتیار دے دیتا کہ جو وہ چاہیں کریں۔ اگر چہ اس میں میرے اقتدار کوفقصان ہی پہنچا۔ کیونکہ رسول اللہ علیہ کا اوران کا ان کی قرابت کا بہی جی تھا۔ اللہ تعالی ایمن مرجانہ پر لعنت کرے۔ اس نے مجدور کر کے قبل کر دیا حالا تکہ انہوں نے کہا تھا کہ بھی بیزید کے بیاس جانے وو یا سمی سرحدی مقام پر پہنچا دو مگر اس نالائق نے قبول نہ کیا۔ اوران کوئل کر کے ساری و نیا کے مسلمانوں میں بھی مبغوض کر دیا ان کے دلول میں میری عداوت کا نے بودیا کہ ہر نیک وبد

## اہل ہیت کی مدینہ کووالیسی

اس کے بعد جب بزید نے ارادہ کیا کہ اہل ہیت اطہار کو مدینہ والی بھیج دیں تو نعمان بن بشرکو حکم دیا کہ ان کے لئے ان کے مناسب شان ضروریات سفر مبیا کریں اور ان کے ساتھ کی ان شاخت دار تھی آدی کو بھیج ۔ اور اس کے ساتھ ایک حفاظتی دستہ فوج کا بھی بھیج دے جوان کو مدینہ تک بحفاظت بہنچا کے ۔ اور علی بن سین خفاظت کرنے کے لئے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اللہ این مرجانہ پر لعنت کرے۔ بخد ااگر میں خود اس جگہ ہوتا تو حسین خفاظت جو پچھ کہتے ہیں آبول کر لیتا۔ اور جہاں تک ممکن ہوتا تو ان کو ہلا گت سے بچاتا۔ اگر چہ جھے جو پچھ کہتے ہیں اور جہاں تک ممکن ہوتا تو ان کو ہلا گت سے بچاتا۔ اگر چہ بھے خطاکہ منا اور جس نے تہمارے ساتھ جو بھے اور اول کو بھی ہے بہا یہ کہتے ہیں کوئی ضرورت ہو جھے خطاکہ منا اور جس نے تہمارے ساتھ جانے والوں کو بھی یہ بدایت کر دی ہے۔

منبيد: بزيرگى بدزود بيشمانى اور بقيدائل بيت كے ساتھ بظاہرا كرام كامعامل محض

ا پنی بدنائی کاداغ مٹانے کیلئے تھا۔ یا حقیقت میں کچھ خدا کا خوف اور آخرت کا خیال آگیا۔ میتو علیم وخبیر ہی جانتا ہے۔ گریز بدیر کے اعمال اور کارنا ہے اس کے بعد بھی سب سیکار بوں ہی ہے لبریز ہیں۔ مرتے مرتے بھی مکہ کمرمہ پر چڑھائی کے لئے انتکر جھیجے ہیں۔ اس حال میں مراہے۔ عاملہ اللہ بما ہوابلہ (عزاف)

اس کے بعداہل بیت ان الوگوں کی حفاظت میں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے ان الوگوں نے راستہ میں اہل بیت کی خدمت ہوئی ہمدردی ہے کی۔ رات کوان کی سواریاں اپنے سامنے رکھتے تھے اور جب کسی منزل پراٹر تے توان سے علیحہ ہوجاتے اور چاروں طرف پہرہ دیتے تھے اور ہروفت ان کی ضروریات کووریافت کرکے پورا کرنے کا اہتمام رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ ریہ سب حضرات اطمینان کے ساتھ مدینہ تھی گئے۔

وطن پہنچ کر حضرت حسین دیات کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے اپنی بہن نیب رضی اللہ تعالیٰ عنہانے اپنی بہن نیب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے کہا کہ اس شخص نے ہم پراحسان کیا ہے کہ سفر میں راحت پہنچائی۔ ہمیں پیچائی۔ ہمیں کوصلہ دینا چاہئے۔ نیٹ رضی اللہ عنہانے کہا اب مارے پاس اپنے زیور ول میں سے دوگئن اور دو بازو ہند مونے کے اپنے اپنے اپنے اور ان کے سامنے پیش کئے اور اپنی بے مامکی کا عذر پیش کیا۔ اس شخص مونے کے کہا واللہ اگر میں نے بیکام دنیا کے لئے کیا ہوتا تو میرے لئے بیانعام بھی کم نہ تھا۔ لیکن میں نے بیکام دنیا کے لئے کیا ہوتا تو میرے لئے بیانعام بھی کم نہ تھا۔ لیکن میں نے بیکام دنیا کے لئے کیا ہوتا تو میرے لئے بیانعام بھی کم نہ تھا۔ لیکن میں نے اپنافرض اوا کیا ہے۔ جو کہ قرابت رسولِ اللہ علیاتھے کی وجہ سے جھی پرعا کہ ہوتا ہے۔

## آپ كى زوجەمحتر مەكائم وصدمهاورانتقال

حضرت حسین کا دوجہ محتر مدرباب بنت امری القیس بھی آپ کے ساتھ ای سفر میں گئیں ۔ تو باقی عمرای طرح گزار میں نہیں ۔ اور شام بھیجی گئیں۔ بھرسب کے ساتھ مدینه پنجیس ۔ تو باقی عمرای طرح گزار دی ۔ کہ مکان کے سابی میں نہ دہتی تھیں۔ کوئی کہتا کہ دوسری شادی کرلوتو جواب ویتی تھیں۔ کدوسری شادی کرلوتو جواب ویتی تھیں۔ کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعداور کسی کواپنا خسر بنانیکے لئے تیار نہیں۔ بالاخر ایک سال بعدوفات ہوگئی۔

حضرت حسین رہے اوران کے اصحاب کے آل کی خبریں مدینہ میں پینچیں تو مدینہ میں اور ہیں کہ بینے میں کہرام تھا۔ مدینہ کے درود یواررور ہے تھے۔اور جب خاندان اہل بیت کے میر بھیر نفوس مدینہ کینچی تو مدینہ دالوں کے زخم از سرنو تازہ ہوگئے۔

عبدالله بن جعفر كوائك دوبييول كي تعزيت

جس وفت عبداللہ بن جعفر اللہ عن گران کے دو بیخ بھی حضرت حین اللہ کے ساتھ شہید ہو گئے تھی حضرت حین اللہ کے ساتھ شہید ہو گئے تو بہت لوگ ان کی تعزیب کو آئے۔ ایک شخص کی زبان سے نکل گیا کہ ہم پر یہ صیب حسین اللہ کی وجہ ہے آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر اللہ کو خصہ آگیا اس کو جوتا بھیک کر مارا کہ کمجنت تو یہ کہتا ہے واللہ اگر میں وہال ہوتا تو میں بھی ان کے ساتھ تی کیا وہ جاتا۔ واللہ آئی میرے بیٹول کا قبل تی میرے لئے تعلی ہے۔ کہ اگر میں حسین اللہ کی کوئی مد دنہ کرے کا تو میری اولا دیے بیکا م کرویا۔

### واقعه شہادت كااثر فضائے آسانى پر

عام مؤ رخین ابن اشیروغیرہ نے لکھا ہے کہ حضرت حسین ﷺ کی شباوت کے بعد دو شین مہینة تک فضا کی پیر کیفیت رہی کہ جب آفتاب طلوع ہوتا اور دھوپ درود لیوار پر بڑتی تو سرخ ہوتی تھی۔ جیسے دیواروں کوخون کیسٹ دیا گیا ہو۔

شہاوت کے وفت حضور صلی اللہ علیہ ملم کوخواب میں دیکھا گیا

جیمی نے دلائل میں بستد روایت تکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے ایک رات آنخضرت ملی اللہ علیہ وہ براگندہ بات کخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا کہ دو پہرکا وقت ہے اور آپ براگندہ بال پر ایشان حال ہیں آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے۔ الن عباس رضی اللہ عنہ اللہ عنہ میں کہ میں نے عرض کمیا کہ اس میں کمیا ہے فرمایا! حسین کا خون ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت عباس کی نے ای وقت او گول کو خبر دے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت عباس کی نے بعد حضرت حسین کی شہادت کی اللہ علیہ کی اللہ علیہ کی شہادت کی اللہ علیہ کی اللہ کا کہنا ہے۔ اس خواب سے چندروز کے بعد حضرت حسین کی شہادت کی اطلاع کینی اور حساب کمیا گیا گیا۔

اور ترزندی نے سلمی ہے روایت کیا ہے کہ وہ ایک روز ام سلمریقی انقد عنہا کے پاس سلمیں تو دیکھا کہ وہ رور ای بیں۔ میں نے سب مچ چھا تو فرمایا کرمٹن نے رسول الفرسلی اللہ علیہ وکلم کو تواب میں اصطرح و یکھا کہ آپ کے سرمبارک اور ڈالڑھی پرمٹی پڑی و فی ہے۔ میں نے ابو چھا کہ یکیا حال ہے۔ فرمایا کہ میں ابھی تصمین طابقات کے تی برموجود وافعا۔

ابولیم نے دادگی ٹیل محفومت ام سلمہ دیشی اللہ عنہا ہے دوایت کیا ہے کہ معفرت طبیعین عَقَافِهُ مَنْ تُحَلِّلَ مِنْ شِنْ جِنَابَ کُوروٹے دیکھا ہے۔

حضرت حسين كيعض حالات وفضائل

آپ جھرت کے چونتے سال ۵ شعبان کومد بیند طیبہ یکس روفق افروز عالم ہوئے اور ۱۰ سے جھرت کے چونتے سال ۵ شعبان کومد بیند طیبہ یکس روفق اور ۱۰ سے جھرت کے گئے۔ تبکہ فر عائی لیتن تھجوں چہا کرائن کارتن ان کے مشریق ڈالااور کائن بلس اذان دی اور ان کے لئے دعا فر مائی اور حسین دیاف مائی نام رکھا ساتویں روز عقیقہ کیا۔ آپ بھین میں سے شجاع وولیر تفرید رسول کر پرصلی انٹر علیہ بھلم نے آپ کے باروٹیل فرمایا

'' حسین بھا بھے سے جاور یک حسین بھا سے بااللہ جو حسین بھا کہ کو ہو ہدد کھے تواسے مجبوب ارکا''۔

ائن حیان وہونی سعد وابو جعلیٰ مائن عسا کر انٹر جدیث نے عضرت جاہر میں عبداللہ عقصہ سے در بیافت کیا انہوں نے قرمانا کہ ٹیل نے رسول انٹریشلی انٹریشیہ وسٹم سے شاہبے کہ آسیہ نے فرمایا ہے:

من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنائو في لفظ سيدي شباب اهل الجنة فلينظر الى حسين بن علي

'' جو جائے ہے کہ اہل جنت میں ہے کیا کو دیکھے یا بیٹر مایا کیٹو جوان اہل جنت کے سر دار کوریکھے وہ شمین جان میں بیٹن دیلئے کوریکھ ہے گئے''۔

ابو ہر برہ میں فرمات میں کرایک مرجہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم میں این انتراف ا رکتے تے فرمایا دوشوغ لاکا کہاں ہے۔ یعنی سین کے جسین کے آئے۔ آپ کی گودیس گر پڑے۔اور آپ کی واڑھی میں انگلیاں ڈالنے لگے۔ آپ نے حسین ﷺ کے منہ پر پوسہ دیا اور فر مایا۔ یا اللہ میں حسین ﷺ ہے مجبت کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے محبت کریں اور اس شخص ہے بھی جو حسین ﷺ ہے مجبت کرے۔

ایک روز این عمر رضی الله عنها کعبہ کے سائے بیس بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھا کہ حفرت حسین ﷺ سامنے ہے آ رہے ہیں۔ان کو دیکھ کرفر مایا کہ میٹنفس اس زمانہ میں اہل آسان کے نز دیک سارے اہل زمین ہے زیادہ محبوب ہے۔

حضرت حسین ﷺ نبایت تخی اورلوگوں کی امداد میں اپنی جان و مال پیش کرنے والے تقداور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے لئے کسی کی حاجت پوری کرنا میں اپنے ایک مہینہ کے احتکاف ہے بہتر جھتا ہوں۔

حضرت حسين كي زرين فيبحت

فر مایا کہ لوگ پی حاجات تبہارے پاس لا کی توان سے ملول نہ ہو کیونکہ ان کے حوارکج تمھاری طرف بیاللہ تعالیٰ کی تعتیں ہیں اگرتم ان سے ملول و پر بیثان ہو گئے تو بینغت مبدل برتبر ہوجائے گی۔ (یعنی تبہیں لوگوں کا محتاج کر دیاجائے گا کہتم ان کے درواز و ل پر جاؤ) حضرت حسین دی بین اور خرم مکدیس جمرا اسود کو پکڑے ہوئے بید عاکر رہے تھے۔ ''یا اللہ آپ نے بھی پر انعام فر مایا مجھے شکر گز ار نہ پایا میری آز مائش کی تو مجھے صابر نہ پایا گراس پر بھی آپ نے نہ اپنی فعت مجھے سلب کی اور نہ مصیب کو بچی پر قائم رہنے دیا۔ یا اللہ کر بھی ہے تو کرم ہی ہواکر تا ہے۔''

حضرت حسين الله المد ماجد حضرت على الله كراته كوف بطيع كئة متفاوران كرماته و جهاديش تثريك رب اوران كي محبت ميس رب بهال تك كروه شهيد كرديئ كئه اس كے بعداب بهال حضرت حسن الله كرماته و بهال تك كروه امادت جهود كرمدينه بطير آئة آب بهي ان كسكر معالم من الله من الله كرماته و كائيس بوامدينه الله متيم رب - حصرت حسين الله يم كرماته كرمال ميس آب كرائل ميت كي تينتيس حضرات شهيد حضرت حسين الله يك كرماته كرمال ميس آب كرائل ميت كي تينتيس حضرات شهيد

موتے۔ (اسعاف الراغیین)

### قا تلان حسین کا عبرتنا ک انجام چندیں اہاں عماد کہ شب راحر تند

جس وقت حضرت سیس بی ایس سے مجود توکر دریائے فرات پر پیٹھا اوریائی بینا چاہیج سے کہ کم بینت صین میں کمبر نے تیر مادا جوآپ سکن اس مراک پر لگاس وقت آپ کی ذبان سے ہمائت بدوعائلی کہ:

'' یا انشدر سول انشکی بیٹی کے فرزند کے ساتھ جو کی کیا جار ہاہے میں اس کا فیکو وا ہے ہی۔ کرٹا مہاں باانشدان اُوجین چین کر آئی کران کے کوئے کوئے کے سال میں سے کسی کو باتی نہ جوڑ۔''

اول آؤا ہیے۔ مظلوم کی بدو ہا تھر سیفارسول الشاصلی اللہ علیے وہلم اس کی آبوزے بیش کیا شہہ اقا و عاقبول ہوئی اور آ قربت ہے پہلے و نیاش میں آبک ایک کرئے بری طرح ہارے گئے۔ امام زیری فرماتے ہیں کہ جو تو گئے آب مسین جس ترکیک بھیان ہیں شرکیک بھیان میں سے آبک ہجی ٹیمیں پچا جس کو آخرے سے پہلے و نیاش سزاندلی ہوئے گئے آب کیا گیا سکے کی چرو بخت سیاو ہوگیا یا مسیح ہو گیا۔ پاچھادی دوز میں ملک سلطف پھی کے اور فاہر سب کہ بیان کے اخرال کی اصلی سزائیں۔ بلکہ اس کا ایک نمونہ ہے جو لوگوں کی جبرت کے لئے و نیاش دکھا دیا گیا ہے۔

#### قاتل حسين أندها بوكيا

سبط الآن جوزی نے دوایت کیا ہے کہ آیک ہوڑھا آ دی معنوت سین دہ اللہ سے تقل میں شریقہ میں میں کہ گئے۔ ان دواند کا اور اللہ سین اللہ علیہ واقع کی اس کے دواند کا اور اللہ سین اللہ علیہ واقع کو اس کے دواند کیا اور اللہ سین اللہ علیہ واقع کی سے دوان میں اور اللہ سین دیا تھے۔ اس کے اور اس بیان اللہ علیہ میں سے دول میں ایک واقع کی دوان میں دیا تھے۔ اس کے بعد آ سے میں اللہ علیہ واقع کی دوئی ہوئی ہیں ۔ اس کے بعد آ سے میں اللہ علیہ واقع کی دوئی ہوئی ہیں ۔ اس کے بعد آ سے میں اللہ علیہ واقع کے دوؤانشا اور خون میں دول میں دول کے دور آ سے میں اللہ علیہ واقع کے دور انتہا اور خون میں دول کی دوئی ہوئی ہیں ۔ اس کے بعد آ سے میں اللہ علیہ واقع کے دور انتہا اور خون میں دول کی دور آ سے میں دور آ سے میں دول کی دور آ سے میں دور آ سے دور آ سے میں دول کی دور آ سے میں دول کی دور آ سے میں دور آ سے دور آ سے دور آ سے میں دول کی دور آ سے دور آ سے دور آ سے میں دول کی دور آ سے دور آ س

#### مندكا لاجوكيا

نیز ازن جوزی نے نظل کیا ہے کہ جس کچھی نے حفرت حسین والی کے مرم بارک کواسینے

گھوڑے کی گردن میں افکایا تھا اس کے بعداے دیکھا گیا کہ اس کا منہ کالا تارکول کی طرح ہو گیا ہوگوں نے بوچھا کہ تم سارے عرب میں خوش روآ دی تھے تہیں کیا ہوا۔ اس نے کہا جس روز ہے میں نے بیر مگھوڑے کی گردن میں افکایا جب ذرا سوتا ہول دوآ دی میرے باز دیکڑتے ہیں اور جھے ایک دیکتی ہوئی آگ پر لے جاتے ہیں اوراتی حالت میں چندروز کے بعدم گیا۔

آگ میں جل گیا

نیز این جوزی نے سدی نے آل کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی دعوت کی ہجائی میں پیدو کر چلا کہ حسین کے آل میں جو بھی شریک ہوااس کو دنیا ہیں بھی جلد سراال کی ۔اس شخص میں پیدو کر چلا کہ حسین کے آل میں جو بھی شریک تھا میرا کچھ بھی بہیں بگزار میشخص مجلس سے انھو کھر گھر گھر گھر گھر گھر ایا جاتے ہی چراغ کی جی درست کرتے ہوئے اس کے کیزوں میں آگ لگ تی اورو ہیں بھل بھی کررہ گیا سدی کہتے ہیں کہ میں نے خوداش کو بھی کو کا تھا۔

تير مارنے والا پياس سے رئيبرئي كرمركيا

جس شخص نے حصر ہے سین ﷺ کے تیر مارااور پائی ٹیمیں پینے ویااس مراللہ تعالیٰ نے ایسی پیاس مسلط کر دی کہ کی طرح پیاس جھتی نہ تھی پائی کتنا ہی پیاجائے پیاس سے تؤیبار ہتا تھا۔ پیاں تک کداس کا پیٹ بھٹ گیااور وہ مرگیا۔

#### بلاكت يزيد

شباوت حمین کے بعد برید کو بھی ایک دن چین نصیب نہ ہوا۔ تمام اسلائی ممالک میں خون شہداء کا مطالبہ اور بعناو تیں شروع ہو گئیں۔ اس کی زندگی اس کے بعد دو سال آئھ ماہ اور ایک روایت میں تین سال آٹھ ماہ سے زائد نہیں رہی دنیا میں بھی اس کواملند تعالیٰ نے ذلیل کیااوراسی ذلت کے ساتھ مبلاک ہوگیا۔

کوفیه پر مختار کا تسلط اور تمام قاحلان حسین کی عبرتناک ہلاکت قاحلان حسین پھر پر طرح طرح کی آفات ارضی وساوی کا ایک سلسارہ تھا ہی واقعہ عمرومان تجائے تہ میدی بیما سامد کری بیس بواگا۔ بیماس کی دجہ ہے تیہوش ہوکر کر پیزا۔ 5 نگا کردیا گلا۔

شمر ﴿ کِ الْجُوشُ جِوحِشرت صیمناً کے بارے میں سب سے زیادہ شتی اور بخت تی اس ''کِتَل کر کے لاش کُتُول کے سامنے ذال دی گئی۔

عبداللہ بن اسپرچنی ، ما لک بن بشر بدی شمل بن ما لک کا محاصر و گرانیا گیاا نہوں نے وحم کی درخواست کی مختار نے کہا گا کہ اس بشر سے سیار سول پر رخم شاکھایا تم پر کیسے رحم کیا جائے سید ڈیکس کیا گیااور مالک بن بشیر نے حضرت مسین دیشندی ٹو ٹی اٹٹ ٹی تکی اس کے دونوں باتھ دونوں پیرفیلن کر کے میدان شان ذال دیا تکریت ٹیس کر مرکبیا۔

عقن من فالدادر المثیر می شمید نے مسلم ہی تھیل کے آئی میں اعلات کی آئی ان آئی کہ کے جا او یا گیا۔
عمر بن سعد چو معترت مسیمی دیتات کے مشاب لم پر انتشر کی آلمان کر رہا تھا اس آئی آئی کر کے
اس کا سرائی کے سامنے الو گیا۔ اور محتر نے اس کے اس کے اور کے حقص آئی پہلے ہے اس نے ور باد
میں بھیا وہ الحق جب میر مجلس میں آیا تو مختار نے حقص سے کہا کر قوجات ہے کہ میر سرکس کا
جہاں نے کہا کی خوجی میں معد کا تھی تی جدی گئی از ندگی پر تدر تین ہے اور حقی کی آئی کر دیا گیا۔ اور حقی ہی تی گئی جی
مسیمی دیائی کر کیا گئی میں اور حقیقت ہے ہے کہ بھر بھی برابر بی تیمیں ہوئی۔ آگر میں تیمین دیائی کا ایکی بدائی ان میں تیمین دیائی کی ایک بدائی ان میروک اور میل کے انہا کے ایک بدائی ان تیموں نے وہائی ا

سرويا كمااي شربالاك ببوايه

زید بن رفاد نے حفزت صین بیٹائے کی بیٹے مسلم بن مقبل بیٹائی کے صاحرات حفزت عبداللہ کے تیربادار اس نے ہاتھ سے پی پیٹائی جمیائی تیربیٹائی پر ڈاکا اور ہاتھ پیٹائی پر بندھ کیا۔ اول اس پر تیرادر پھر برمائے کے ٹھرڈندہ جلاد یا گیا۔

سلام ہیں انس جس نے سرمیا ذک کا شیخ کا اقدام کیا تھا کوفہ سے بھاگ گیا۔ گھر معیدم کرد یا گھیا۔

قاطنان مسين وظالا كالميمرت فأك انجام معليم كرك بهما قدية بهت قبان بِآتَى بهما كذليك الْعَدُّابُ وَلَعَدُّابُ الْاَجِوَ وَالْكُنْرُ لَوْ تَحَافُوا يَعَلَّمُونَ. عذاب الياسي بوتاب اورآخرت كاعدًاب الله بيرا المبدكائن وه أبحد ليقيد

### مرقع عبرت

عبدالملک بن تميير يکي کا بيان ب کريش نے کوف کے قصرابارت عضرت مسلمي عينيانکا سر مبارک عبدالله بان ذياه کيسياست ايک و حال پر مکتابواد يکھا۔ پھرا تي تصريح عيدالله بن اوليکا سر کتا ہوا استار کے سامنے دیکھا پھرائی تقریم ہوتا اولا سرکتا ہوا معصب بن زيبر کے سامنے ديکھا۔ ميں نے بيدا تو عبدالملک سے فائر کيا تو اس تھ کو ٹوئن تجا کر بياں سے متعلق ہوگيا۔ اوبر بي تلف محمد عصرت ابو ہر برہ پھنا تو کو تا اور تا تھے کہ ا معفرت ابو ہر برہ پھنا تو کو شاہداں تھنے کا علم ہو گيا تھا۔ وہ ڈ خو ترس بيدھا کي آخر نے تھے کہ يا احتار ميں آپ ہے بناو ما گفت ہوئی سامن ميں سال اور نواعموں کی امارت سے ماجوں کر کے ساتھو ہی سال بی بند پوسيماؤ تم کی فاحل ما تھو ہو۔

### متاتج وعبرتني

واقد شہادت کی تفسیل آپ نے سی اس میں تھلم وجود کے عوفان و کیھے۔ تفافعول اور ناخداتر سی او گول کا برحت ہوا اقد ارفظر آپار و کچھنے والوں نے پیمسوں کیا کرتھم وجوراوں فستی اور فور ای کامیاب ہے سیمرآ کو کھی تو معلوم ہوکہ بیسب طلعم تھا۔ جوآ کی جیکئے ہیں شمتم ہوگیا اور و کیھنے والول نے آگھول ہے و کچھ لیا کرتھم وجود کوفان ح نہیں۔ فالم مظلوم ے زیادہ اپنی جان پر طلم کرتا ہے۔ پنداشت ستم گر کہ تتم بر ماکرد برگردن دے بماند و بر ما بگذشت

آوربیرکد جن مظلوموں کوفنا کرنا چاہاتھا۔ وہ درحقیقت آج تک زندہ بین اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔گھر گھر ہیں ان کاؤ کر خیر ہے۔ اور صدیاں گذر آئنیں۔ کروڑوں انسان ان کے نام پر مرتے ہیں اور ان کے تش قدم کی ہیروئ کو پیغام حیات بھتے ہیں۔ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَقِیْنَ ایک محسوں حقیقت ہوکر سامنے آگئی کہ جن و باطل کے معرکہ ہیں آخری فتح وکا میا بی

اس میں عام لوگوں کے لئے اور بالخصوص ان لوگوں کے لئے جو حکومت واقتدار کے نشہ میں عام لوگوں کے لئے جو حکومت واقتدار کے نشہ میں مست ہو کہ ظلم وعدل سے قطع نظر کرلیں۔ یوی نشانیاں ہیں۔ فاغتبر وُا یَا اُولِی الاَبْصَادِ محرکہ حق و باطل میں سی وقت حق کی آ واز دب جائے۔ اہل حق شکست کھا جا تیں تو سے بات ناحق کے حق مونے کے خلاف ہے۔ نہ باطل ہونے کے منافی۔ و یکھنا انجام کارکا ہے کہ آخر میں حق بھرا بی پوری آ ب وتاب کے ساتھ کا میاب ہوتا ہے۔ انجام کارکا ہے کہ آخر میں حق بھرا بی پوری آ ب وتاب کے ساتھ کا میاب ہوتا ہے۔ انہوں کے اس وہ میں مصلی کی اس وہ کھرا کی اس وہ کی اس کے ساتھ کا میاب ہوتا ہے۔ انہوں کی اس کے ساتھ کا میاب ہوتا ہے۔ انہوں کی ساتھ کا میاب ہوتا ہے۔ انہوں کی سیال کی انہوں کی انہوں کی سیال کے انہوں کی سیال کی انہوں کی سیال کی انہوں کی انہوں کی سیال کی سیال کی انہوں کی سیال کی انہوں کی سیال کی س

آخریل پھراس کلام کا عادہ کرتا ہوں جواس کتاب کے شروع میں لکھ چکا ہوں کہ حب اللہ بیت اطہار جزوائیان ہیں۔ ان پر وحشانہ مظالم کی داستان بھلانے کے قابل نہیں۔ حضرت سین کھی اداردر دائلیز شہادت کا واقعہ جس کے دل میں درخی فی اور در دبیانہ کی مطلومانہ اور در دائلیز شہادت کا واقعہ جس کے دل میں درخی فی اور حقیقی محبت و عظمت اور ان کے مصائب سے حقیقی تاثر بیٹین کہ سارے سال خوش وخرم پھریں بھی ان کا خیال بھی نہ آئے اور صرف عشر و خرم میں واقعہ شبادت سنگر رولیس یا ماتم ہر با کرلیس یا بغیر میں داری کا تھیل تمان کا خیال نہیں نہ آئے۔ اور محرم کی بیاس کا خیال نہ آئے۔ اور محرم کی بیاس کا خیال نہ آئے۔ اور محرم کی بیاس کا واقعہ ہردی پڑ رہی ہو کسی کو مختذے بانی کی ضرورت نہ ہو شہدائے کر بلاکے نام کی مبیل نہ رخ کواگر چہ مردی پڑ رہی ہو کسی کو مختذے بانی کی ضرورت نہ ہو شہدائے کر بلاکے نام کی مبیل کا دھو تگ بنایا جاتا ہے۔ بلکہ حقیقی ہمدردی اور محبت سے بہدی موسم مقصد مظلم میں کیا تھوں کے بیٹر بائی چیش کی ۔ ان شے اظاف الاعمال کی جیروی کو جس مقصد مظلم میں کے ان کے ان می جیروی کو جس مقصد مظلم میں کے لئے انہوں کے بیٹر بائی چیش کی۔ ان سے اظاف الاعمال کی جیروی کو جس مقصد مظلم میں کے ان کے ان میان کی جیروی کو جس مقصد مظلم میں کے ان کے ان کے ان کے اخلیال کی جیروی کو

سعادت دنیاوا خرت مجھیں۔وہ مقصداً گرآپ نے اس رسالداوراس میں حصرت حسین کھنے کے ارشادات اور خطبات کو بغور پڑھا ہے۔ تواس کے متعین کرنے میں آپ کو کی شک و شبر کی گئی انش ند ملے گی۔ میں یا دو ہائی کے لئے کھرآپ کے کیے کھمات کا اعادہ کرتا ہوں۔ حصرت حسیسی ن نے کس مقصد کے لئے قربانی پیش کی حصرت حسیسی ن نے کس مقصد کے لئے قربانی پیش کی

اس رسالہ میں آپ نے حضرت میں اللہ کا وہ خطریز صاحوالل بھرہ کے نام کھا تھا۔ جس کے چند جملے یہ بین۔

اگر نقد برالی جاری مراد کے موافق ہوئی تو ہم اللہ کاشکر کریں گے اور ہم شکرادا کرنے میں بھی اس کی اعانت طلب کرتے ہیں۔ کہ اوا بے شکر کی تو ثیق دی اورا گر نقد برالی مراد میں صائل ہوگئی تو اس شخص کا کوئی قصور نہیں۔ جس کی نبیت جس کی جمایت ہواور جس کے دل میں خدا کا خوف ہو۔ (ایں اُٹیر) میدان جنگ کے خطبہ کے میالفاظ ذراغور سے پڑھیئے۔ جس میں ظلم دجور کے مقابلہ

کے لئے محض اللہ کے لئے کھڑے ہونے کا ذکر ہے۔ صفحہ ۴۳ پر میدان جنگ کا تیسرا خطیداور اس کے بعد کے حربن بزید کے جواب میں ایک صحابی کے اشعار مکر رغور سے پڑھیئے۔ جس

ك چند جملے بيال

"موت بیل کسی جوان کیلیے عارفیس جبکداس کی نیت فیراور مسلمان ہوکر جہاد کررہا ہو"۔ فین میدان کارزار بیل صاحبزاہ علی اکبڑگی حضرت حسین کا جواب من کر یہ کہنا کہ "ابا جان کیا ہم حق پرٹیس۔ آپ نے فرمایاتم ہاس ذات کی جس کی طرف سب بندگان خدا کار جورع ہے۔ بلاشہ ہم حق پر ہیں "۔اس کو کرر پڑشے۔ الليب كمائة يكة فرى ارشادات كيد علي مرات -

میں انڈرنھائی کاشکر اوا کرنا ہوں۔ راحت میں بھی اور مصیب میں بھی۔ یا انڈیٹن آپ کاشکر اوا کرنا ہوں کرآپ سے جمیس شرافت ٹیوٹ سے ٹوازا اور جمیں کان آ کلواور ول ویئے جس سے جم آپ کی آپات سمجھے اور جمیں آپ نے قرآن سمحالیا اور دین کی مجھ عطافر مائی۔ جمیں آپ اسپیشکر گزار بندوں میں وافل فرمالیجے۔

ان شطبات اور کگرات کو سننے پر سننے سے بعد بھی کیا کئی مسلمان کو پیشیدہ دسکتا ہے۔ کہ حضرت مسین عظیمات کو پیشیدہ دستا ہے۔ کہ حضرت مسین عظیمات کے شخصہ بڑے۔ ان مقام میں وولوگ جو اس مقدس بستی کی عظیم انشان قربائی کو ان کی تصریحات کے خلاف بعض و نیوی عزت واقد اوکی خاطر قرارو بینے جی سے شیقت وی ہے جو شروع میں آگئے چکا بعض و نیوی عزت واقد اوکی خاطر قرارو بینے جی سے نیستات وی ہے جو شروع میں آگئے چکا بعض کے دھارے کا میاراجہ وصرف اس کے تھا کہ:

الله المراب وسنت كافون كوسي طور يروواج وي

عن اسلام كافقام عدل كوازمر فوقام كري-

جیئات اسلام بیش خلافت نبوت کی بجائے طوکیت وآسمریت کی بدعت کا مقابلہ کریں۔ جیئات حق کے مقابلہ بیش زیز در در ان کی ٹمائش سے مراکاب جول اور نہ جان و مال اور اولا دکا قوف اس راسته بیش حائل ہو۔

ہرخوف و ہرای اورمصیب ومشقت بیل ہردانت الشائعان کو یا درکھیں اور اتن پر ہر طال میں توکن واختیاد ہو۔ اور بنزی سے بنزی مصیب بیٹ بھی اس کے شکر گڑ اور بند نے تابت پھول ۔

کوئی ہے جوجگر گوشہ رمول ﷺ مظلوم کر بن شبید جورو جفا کی اس پکار کو ہے اور ان سے مشن کو ان کے نقش قدم پر انجام دینے کیلئے تیار جو۔ ان کے اخلاق حسنہ کی جیروی کو ایق زندگی کامقدر تخبیرائے۔

یاان آم سبکواچی اورا پے رسول کھٹے اور آ ہے مشابط کے سے پر کرام رصی القد تھم والل بیت اطب رکی محبت کا ملہ اورا تارخ کا ٹر آھیں بقرمائے۔ (اھبیدکر وابحزان اوران بی پر شوان )

#### ارشادات

مفتی اعظم حضرت مولا نامفتی محم شفیع صاحب رحمه الله کے حضرت حسین رضی الله عنه کی شہادت ہے متعلق چند ناصحانه ارشادات

آیک مجلس میں فرمایا....جھنرت امام حسین کے بارے میں اب میں کیا عرض کروں ہی سوال نیانہیں ہے برانا ہے۔ سینکڑوں کتابیں کاھی گئی ہیں بڑےا ختلاف ہوئے ہیں۔ جنگ و جدال ہوئے ہیں <u>پہل</u>یتو اصول کی بات بتا تاہوں قر آن اور حدیث ہے مسلمان کے لئے جو زندگی کا اصول ثابت ہے۔ کس وقت کیاعمل ہم کو کرنا ہے۔ میہ برجھدار آ دی معلوم کرنا چا ہتا ہے۔ دنیا کی برقوم کچھ تقریبات رکھتی ہے اور ان کے منانے کا خاص طریقت ہوتا ہے۔ ای طرح بمارے لئے کیا کرنا ہے۔اب آپ اور ہم سوچیس تو کوئی کہے گاروزہ زیادہ رکھو کوئی نماز کوئی صدقات کوئی علاوت \_ای طرح بر محض کی اپنی رائے علیحدہ ہوگی۔ بیآ پ سوچ کیجئے کہآ پ کو ا بني رائے ہے کرنا ہے یا جوقر آن وحدیث سے ثابت جودہ کرنا ہے۔ فاہر ہے کہ نیا اسان کی رائے اور قیاس اس کا ادراک کرسکتا ہے اور نداس طریقہ ہے کسی فلاح کو پھنے سکتے ہیں۔اس لئے برخف اپنے ندہب کی اس میں آ ڑ لیتا ہے اور لینا جائے۔اس میں کسی کمیٹی بنانے یا ووٹنگ کرنے یا جمہورے فیصلہ کرانے کی ضرورت نبیں ہے بلک قر آن کی آیت میں اس کاحل موجود ہے۔ وہی جم کو ماننا جائے اللہ تعالی نے فرمایا آپ کے رب کی تہم بیالوگ جھی موس ند ہوں گے جب تک کرآ ہے کو تکم ندمان لیں۔ایٹے تمام اختلافی اور نزاعی معاملات میں ۔البذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو ہم یقین کے ساتھ سیجھیں اور عمل کریں کہ بھی ماننے کی چیز ہے پھر صرف تھم ماننا ہی نہیں بلکہ فرمایا پھر جو آپ نے فیصلہ دیدیا وہ گردن جھا کر مان لیں۔ پھراینے دلول میں سر پیچی بھی محسوں نہ کریں تب وہ سلمان ہوں گےاب آیک جمارے موجوده حالات ہیں کہ دل میں اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلم کو مان بھی لے تو دل میں

یک کیتا ہے کہ ہے تو سنے کی بات مکر گھل کرنا ہوا ہوارت ہے گئیں اللہ پاک فرمانے ہیں کہ جب تک ول سے اس کومان نہ لیے درضا مندی کے مساتھ دوہ موسی شاموں تھے۔

### مومن ہونے کی ایک شرط

خلاصہ سے بہت کہ اس آیت میں موسی کی شرط اللہ پاک نے واضح کر دی ۔ جو بھی اختیا ہے ہے اس میں جب تک آپ کا فیصلہ شخصے ول سے مان کرشل شکرے۔ اس وقت تک موسی تیس ای لئے تھی ہرکوام اپنے معاملہ میں جوافیل چیش آ نے اسرف ہید کھنے بھے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم اس معاملہ میں کیا کر نے جیں۔ آیک سحافیا نے فرمایا کہ آیک ہم مرتب مورث گہی ہواسے قمال اور دھا کے لئے دوڑے ہوئے مسجد نبوتی میں آ نے اور ویکھا کر فراخوف ہورای ہے اس میں شائل ہوگئے۔

رِیشانی ای رائے سے دوتی ہے

خوش اپنی دائے اپ خیالات نے ہم کو پر بیٹان کررکھا ہے۔ آگر ہم ہر کام ہیں ہے د کچے لیس کے مضور سلی الشریفیہ وسلم نے اس حال میں کیا کیاا ورکس سے بچنے کوفر مایا۔ ایسا کوئی کام زندگی کے کسی شعبہ کا گویش جو آپ کے ذیاف میں نہ دواجو جہاویسی اوا۔ زخم بھی آ ہے۔ چید ائش موت انتجارت معیشت غوش ہر شعبہ کی تعلیم شرع میں موجود ہے۔ موٹوی کا کام ہے ہر چیز میں پہنچے تبلہ ورست ہوارخ کا بھیمین ہوا تب اس کو اختیار کرے اور کھل کر سے اور آپ کی تعلیم قرآن کی تر بھانی ہے اس لئے آپ ملی الشاخیہ وسلم کی بات ہی پڑلل کرنا جا ہیں۔

## حصرت حمزةً كى شهادت

حصرت مزاؤا ہے کہ پتیا تہیدہ وسے العطائب اور حضرت حزاؤہ وہوں پتیا آپ کے خاص شیق تھے۔ چنانچہ آپ کوان سے محبت تکی ۔ کی جب ہے کہ بادجود کیا۔ حضرت اوطائب مسلمان شاہو سے نیکن کوئی مسلمان ان کو ہرائیں گہتا۔ چوکھ آپ کوان سے محبت تھی آپ کو جس وقت طرح طرح کی تکافیف دی جائی تھیں اس وقت حضرت عز دکھیں تیزکمان سائر کہا رہے تھے کسی نے طعند یا کہ تمہادے بھتے پڑھم ہور ہائے تم شکار کو جارہے ہو۔ بس ای وقت دل بلیٹ گیا اور مسلمان ہوئے یہ وقت حضور کی امداد کے لئے مسلمان ہونے کا آپ کو بے حد پیند آیا اور مسلمانوں کو تقویت حاصل ہوئی۔ اس وقت سے میں جال کسی کی نہ ہوئی کہ کوئی ہری حرکتیں کرتا۔ غرض حصرت جمز گاجب شہید ہوئے تو سخت صدمہ پہنچا چونگد ایک تو ایسا نازک وقت پھراری ہے دحی اور ظلم سے شہید ہوئے غرض ایک مجوب عزیز کی شہادت کا واقعد اور جو آپ نے ان کی شہادت کا واقعد اور جو آپ نے ان کی شہادت کا واقعد اور جو

سيدالشهد اءاور صحابه رضى الله عنهم كأعمل

جب غروة احد کا مهید برسال حضور کے سامنے آتا تھا کیا کوئی شہاوت نامہ حضرت حمز فی خابر معالیہ جمز فی کا بر حصاب یا اللہ بیت اس کی یادگاراس طرح مناتے تھے۔ امام حسین کو ہم سیدالشہد اء کہتے ہیں جمارا کہنا آپ کا کہنا اور ہے حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حز ہ کوسیدالشبد اء کا خطاب دیدیا۔ اب بی خطاب آپ کا دیا ہوا ہے۔ ہاں تقطیماً ہم سید الشبد اء حضرت حسین کو کہدلیں تو کوئی گناہ نہیں۔ گر حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہد اء کا خطاب حضرت حزہ کودیدیا۔

اب ویکھنا میہ ہے کہ آپ نے آپ کے عشاق نے 'آپ کے صحابہ نے 'آپ کے محابہ نے 'آپ کے پیرووک نے حضرت حمزہ کی ایسا واقعہ نہیں' پیرووک نے حضرت حمزہ کی یادگار کس طرح منائی۔ آج تک تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں' جس سے اجتمام ہوکسی ماتم کا 'کسی مجلس کا' حالانکہ ان کی محبت اور ایٹار نے تمام صحابہ کرام کے دلوں میں کیا جگہ پیدار کھی تھی۔

شهادت حسين كي مثال

اب رہا میں موال کہ جو سوال مجھے کیا گیا ہے کہ حفرت حمین کے متعلق کچھ کہوں آق طبیعت ٹیس چاہتی کہ جن ندا کرات اور مجانس کی جم نفی خود کریں اسی ذکر شہادت کوآج کے روز خود کرنے بیٹھ جائیں۔ووسرے میہ کداس دریافت میں کہ کس نے مارا 'کیوں شہید کیا؟ کیا چیز ہے اس کرید میں کچھ کہتری ٹیس ہے۔صحابہ کرام آپس میں لڑے تلوار بھی چلی لیکن اس کی مثال بیہ کے موئی عنیہ السلام کو فصر آپاہارہ دن علیہ السلام پر۔ انہوں نے داؤھی بگر کہ کھنٹی قرآن بیس یہ واقعہ موجود ہے، انہوں نے کہا میری بات توسن لیس کی تھر مذرویش کیا۔ اب کسی بیٹے برگی اوٹی درجہ کی توجین کفرہے۔ معشرے موئی طلیب السلام نے واڈھی تھنٹی ان کو کیا کہو سے 18 کرتم ہارون علیہ السلام کی اواڈھی کا بے اوٹی سے تذکر وہی کرد کے تو جہنم میں جاؤ ہے۔ شہرا وست حسیسی کا استیم حالات محضور قبل جی حالات محضر وش جیں

حصرت علي مصرت معاوية على جنك عول بياب اوريتيا كالزال منها اولا وكا کام مینیں کراس میں ایناد مائے الجوائے بالیک سیل یؤدر کھوکٹر آن نے محابہ کرام کی شان میں قرما دیا ہے کے انتدان ہے راتھی ہے اور وہ اللہ سے راتھی میں رچن سے اللہ راتھی ہے تم ان سے ہراض ہوئے کا کوئرا جواز لائے ہورتم کوکیا حق ہے ال سے ہراض ہوئے کا این ے معاملہ میں وال وے کراسی ایمان کو خطرہ میں ڈائنا اور قلب کوروگ نگانا ہے۔ ب شہادت نامے اور تاریخیں مب مخدوش میں۔ان سب میں آمیزش ہے۔اس سے قلب مِريتَان بَوْكَا اور بالْحَد بِحُدِنداً عَيْرُكُ أَبِ مِعلَى النَّه عَلَيهِ وَمَمْ فَ قَرِما و بإسب كديمر ساسحي میرے محانی متاروں کی طریع ہیں۔ فرمایا جوان سے بفتس ریکے وہ بھے سے بفتس ریکے گا۔ جوان سے محبت رکھے گا جھوے محبت کرسے گا۔ پیک اگر ان تاریخی واقعات میں ویکے کر ہارے دنی میں اگر کوئی ذرا سا تکدر بھی آئی تو جارا ایمان قطرہ میں پڑ جائے گا حضرت معاوية على العن ركيني والاابياب جيها كه عفرت في عداس في الناتار يول ويراع ے کئے کیا گیا ہے بیتار یکیں مدان ہیں۔ مورقین ہے اس پی سازش بھی ہوسکتی ہے اس يس جذبات كالخليار بحي ومكما يبيكوني بيعديثين ونيس جن جوان يرجروس كياجات شكر كره كداحاديث الجمعي ككسه الوث كيس - ان قمام تكفينة والول سنته ورشاآ ي محي ویں جارے پائ تک نہ بھٹا۔ دومرے ہیا کہ وکی مجبوری جم پرٹیس کہ بم فیصلہ کریں۔

حضرت معادیثا ورمضرت فی فاریز بداور حسین کا جم سے قیامت کے دن بیسوالی شاہوگا کہ تم ان سے کس کونی پر مجھے ہوں آ سے کوان کی تفسیل کی ضرورت ٹیس اینادین سنجال کرر کھے۔ قبرین میروال آپ ہے مشر تکیر نہیں پوچیس کے وہاں جو پوچیا جائے گا ان سوالوں کے جواب میں تم تیار کرلو۔ جن کا دارو مدار تمہاری جنت اوردو زخ کے جانے میں ہے۔
حضرت عمر بن عبدالحزیز نے فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ ہماری تلواری کسی صحابی کے خون سے نہیں رنگیں اب تم بیسوال کر کے ہماری زبانیں ان کے خون سے رنگنا چاہتے ہو۔
حضرت حسیس کا مختضر واقعہ

اب اجمالی طور پر واقعہ سمجھ میں آجائے اس لئے عرض ہے کہ حضرت حسین کو تمام سحابہ کرام نے مکہ میں رو کا لیعنی سارے صحابہ کرام جواس وقت موجود تھے سب نے روکا اور آپنہیں رکے۔ اس سے پچھ کم فہوں نے اپنا غلط خیال قائم کرلیا کہ آپ حکومت حاصل کرنے گئے حالا نکہ یہ غلط تھا۔ ایک واقعہ ہے کہ راستہ میں آپ کو جب ایک فخص نے روک کر سمجھایا تو آپ نے ایک تحقیلہ المث کر سارے خطوط جو تقریباً ۹ سوتھ کہ کوفہ سے کہ کوفہ سے لوگوں نے آپ نے ایک تحقیلہ المث کر سارے خطوط جو تقریباً ۹ سوتھ کہ کھیت کہ کوفہ سے لوگوں نے آپ نے پر مجبور کمیا ہے اور سارے عوام نے اپنی جا نبازی کا لیقین دلایا ہے چونکہ باطل کے مقابلہ میں صرف آپ ہی آ سے تھے کہ اہل بیت ہیں دیگر صحابہ سے وہ کام نہ ہوگا۔ اس سے مقصود بلا شبہ آپ کا اعلاء کلمۃ المحق تھا اور وین کی حفاظت سے وہ کام نہ ہوگا۔ اس جہوئے ہیں۔ آپ کو دھوکہ دیں گئر سے اور وہ کی ہوائی وہ سے البتہ وہاں جا کر آپ نے ان اور وہ بی ہوائی دیکھ کہ لوٹن جا ہا تو پھر پر یو نگر کہ کوئی شہر کر ناقطعی حوام ہے البتہ وہاں جا کر آپ نے ان کی بے وفائی دیکھ کہ کوفائی دیکھ کی بے وفائی دیکھ کہ کہ ایک کہ موقع نہ دیا۔

بېر حال! پيدواقعه بوناتھا اور ۽ واليکن عوام کاپيکا منہيں که اس ميں اپني جان کھيا کئيں۔

(مجالس مفتی اعظم )



صلیم الا مجاد المت منز ملا محر الرسوب می محمالوی والدرة و کاایک مختصر وعظ جس میں محرم الحرام سیمتعلق مختلف موضوعات پر روشنی ڈالی گئی ہے

#### إست المرافعة الرحم الرحم

زبان تضيلت

َ بِاقَى بِهِ يَوْمَشْيُور بِيَّ كَهَ ابِكِ رُوزُهُ رَكُنَا مَطَاعًا مَكُرُوهُ بِهِ مِنْ مَو يَشْبُرِتْ خَلَافُ العَلَى بِهِ - ابِكَ رُوزُهُ رَكُنَا مِطَاعًا مُكُرُهِ وَيُمِنِ - اسْ مُراجِت مِن صرف عاشوراء كَى تخصيص بِ-تِمَامِ زَمَانُونِ وَعَامِنِينِ - بِيتَوْرُورُهُ وَكَمْتُعَلَقِ حَيْنِينَ عَلَى -

### تكثير جماعت كااثر

و وسری بات بید قطائد که جس زباندش طاعت کی تصلیات زیادہ ہوتی ہے ہیں زباند میں معصیت کی تفویت بھی ہمنت ہوتی ہے۔ اس کے اس زباندی بدعات و آپر و سے سخت احتراز لازم ہے۔ مثلاً بعض لوگ میں زباندیں آخر میرکی رئیس کرتے ہیں جو ہے اس جی۔ کے جسے زباندہ درازہ تو مدیدہ تکل سے دورت ہے کہ متعود نے تعدیمار فورا کا مدیدہ قرف سے کراکریں آئیدوں ال زندہ دراز فوری کا درزد دیکھوں گا۔ (اعلاق)

کے جس نے کی تو م کی جماعت کوزیاد و کیا (خواہ عقیدہ آ اے برا مجھٹا ہو) کیا مت کے دن وہ انجی کے ساتھ ہوگا۔

اس ير مجهد ايك بزرگ كي حكايت يادا أن كريول كازمان تحاسب جانورول بررنگ لگا ہوا تھا۔ وہ ہزرگ جارہے تھے۔ ویکھا کہا کیگ گدھا ہیٹا ہے اوراس پر دنگ نہیں ہے اور عمارے گدھے پرکون رنگ لگا تا۔ و کھے ان برزرگ نے مزاما فربایا کہ تو بی خالی ہے۔ کچھے سمی نے تیس رٹائے کہ کر بیان کھارے تھے پیک ال پر اُنوک دلی کا اِن تھے ہیں رنگ دول بعدسرنے كے عذاب شل كرفار تدية اوراس كى يو جدود فى كرتم دولى كھيلے تخ او كى يماعت كى تشير كرنااوراس كازيادتى كرنام مرق بالتأثين باور يكزے خان تشا-عُوضٌ تَكْثِير بتاطنت خواد استهزاء جوي بطور تماشد بإدل جوكى دفيره كے جو توش كى صورت سے بو برصورت میں بروے تانون آیا ست کے دان او جد او کی اور خیامت میں انجی کے مناقع عشر موگا اس لیکے شخود کی کرنا جا ترہے۔ بعض اوك بيكر من بين كدان المام بين المام مسين كي شبادت كا تصدكون كماب الحركر يؤييجة إيساده دومرون كوستانية مين سيطن بحق تقصيصا الزبانيام بلي كرناجا تزنييس الرسلية كوشريعت عي فوراور تذبركر في يتراج ين كالمتصود واقعات مصيبت بين ازاليهم ادر فع فم معلوم بهوتا بياور بيقصه بإعاراه كن كرياسة كرقم كانتازه كرنامقعور جاتويا مجا خاصا المربعت كامقاليه سيناق تتم كى باقول كى جس كى شراع منت الى بتكاهل تدويدها من كلته بين أنَّ معدكُ فرمات زيا- \_ وليكن ميغز الربو مصطفر فغنور طاقة كبات يربكات برحار

### اختراع في الدين

قوان ایام بش شباوت نامد کا پر معناجمی آیک فقول رسم ہے۔ فرض ان ایام بھی آن ووثوں کی تنصیص سے ایسال تو اپ کوئی زیادتی اجرب بلکان خیال کے ہوئے جو سے اس کے بدائت جوئے بیس کام سی فہیں اور کوئی صاحب خلاصد کال آکہ بچھ پر سے الزام نہ تگاہ یں کہ بیس الیسال تو اپ کوروکت جوں بر گزشیں البت اشاطر ورکھتا جوں کہ عاشورہ کی تنصیص کر کے ایسال تو اپ کرنا اور میرخیال کرنا کہ آرج کریا جو سفے گا ضرور ہے اسمال اور اختراع فی اللہ بین ہے۔ انفرض اس دن میں کوئی الیسائل جس جماج سطے بجوروڈ و کے طابت میں جوا۔

#### زيادت في الدين

لیس اس دن جس ایسال ٹواپ کی تحصیص کرنا اید ہی ہے جیسے کو ٹی تحقیق بجائے بیار رکھت کے پانچ رکھت پڑھے لے برخض اس کا معنون جونائشلیم کرنا ہے تو تمازیاد جور ہے کہ انچکی چیز ہے تکر پانچ رکھت پڑھتا زیادے ٹی الدین ہے اس دجہت برگھش میں کو برا بجھتا ے تو ایسے بی خاص محرم کے دن ایسال اُواب کی تخصیص محروہ ہے۔ ای طرع کیجوا وغیرہ ایکانا بھی از قبیل التوام مالا میزم ہے۔

عَرَضُ موائے وَجُعل کے ایک دِیْوی ہے بیٹی وسعت عَبَال پراودا کیک وقر وی ہے بیٹی تو میں دسو میں کا روزہ باقی اور کوئی عمل ثابت ٹیٹیں تو 'فضول اپنے نفس بر کسی متم کا بار ڈالٹا اور اسپتے کوظیجان میں ڈالٹ ہے اہذاان اصورے ایفتناپ عمروری ہے اور دسخت نمیال کو دنیاوی پر کٹ کاٹمل میں نے اس واسطے کہا کہ اس پر دستا اللہ علیہ کومرشہ فرمایا جس سے فاہر ہے کہ وفیادی بر کمت زوگی ۔ اخروی بر کت بیٹی ٹو اب وغیرہ کاڈ کرٹیس۔

بوم عاشورا وكى فضيلت

العن الوگوں کا بر فیال ہے بلک اکٹر توام کا بھی فیال ہے کہ عاشورا و کے دن کی فضیلت اس جدید شہادت اس معلام ہوتا ہے عاشورا و کے دن کی فضیلت اس جدید ہوتا ہے ماشورا و کے دن کی فضیلت اس جدید ہوتا ہے ماشورا و کے دن کی فضیلت اس جدید ہوتا ہے مشہر بالکہ عاشورا میکا دن بھی فضیلت ہوتا ہے بھی ہوتا ہے بھی ہوتا ہے تھا ہواں کی فضیلت کا دو تر ہوتیا دت اس ایم میں اس لئے واقع ہوئی کی مردوا ہوتا ہے ہوئی ہوتا ہوئی کی فراس کی فضیلت کا دن قصال کے دائی مشہر میں اس لئے واقع ہوئی کی مردون کو ایم میں اس لئے واقع ہوئی کی مردون کو ایم میں اس لئے واقع ہوئی کی مردون کو ایم میں اس لئے واقع ہوئی کی مردون کو ایم میں اس کے اللہ تعالیٰ نے ایم میں کو معفرت امام مسین کی شہراوت کے قصد ہے کوئی فضیلت کا دن گوئی بھی بوری کی فضیلت ہوئی کی فضیلت ہوئی ۔

( فطبات تكيم الامت ع ٩)

## عظمت حسين رضى الله تعالى عنه پروعظ حكيم الامت تقانوى رمه الله

كانيوركة قيام كيزمانه ميس جب حضرت (رحمه الله تعالى) في بيدد يكها كم عشرة محرم ميں اہل السنة والجماعة بھى اہل تشيع كى مجالس عز اكورونق ديتے ميں تو حضرت عليم الامت (رحمه الله تعالیٰ) نے ان کی عادت کی نبض دیکھ کراس کا بول علاج کیا کہ آپ (رحمہ اللہ تعالیٰ )نے بھی اول عشر ہمحرم میں روز اندیا لتر تیب سرور کا ئنات صلی الله علیہ وسلم اور خلفا ہے راشدین کے واقعات وفات میان کرنا شروع کرد ہے تا کہ مشاہیرا سلام کے واقعات نئے کی عادت بھی نہ چھوٹے اوراہل عزا کے ساتھ تھیہ بھی ندر ہے۔مجد د کا بس بھی کام ہوتا ہے کدوہ اپنی بصیرت اور فراست ہے لوگول کی فطرت معلوم کرکے ان کی عادت نہیں بدلیّاء ہیئت بدل دیتا ہے۔حضرت کی مجلس کا رنگ الیا نکھرا کہ اب ادھر مجمع ہونا شروع ہوگیا۔ صرف منى بى نبيل، شيعة بھى بكثرت حضرت كى مجلس ميں آنے لگے۔ جس سے ان كى اپنى مجلسیں بھیکی پڑ گئیں۔اب جو حضرت کا بیان شروع ہوا تو انہوں نے اول تینوں خلفائے عظام کے واقعات کچھ کچھاس انداز ہے پیش کئے کہاہل تشیع حضرات کے ساتھ سب رو رہے تھے اور شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنداس خوبی کے ساتھ بیان کی کہ ہائے ہائے كرنے دالے داہ داہ کرنے لگے اوراتے در دبحرے داقعہ بركى كى آنكھ سے ايك آنسونہ لكا حالالكهاس بين شعيد بكثرت موجود تفي حضرت كان كارنامول يرلوگول كوصرف حيرت ہی نہ ہوئی بلکہ عظمت حسین رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کا انہیں پہلی بارا حساس ہوا۔

#### خون شهیدان

دنگ مجرا اضافت بستی محفق کلیت نور کی لیتی کیف کی وینا عالم بستی حسن کی سرخی مشق کا عوال خون چمپیدال فون چمپیدال

رہیں اس سے روٹن کروٹن انٹ کی کرنیں روزن روزن اس کا عیم محکش گفش اقتارہ تطرہ افعال خندال خون خوبدال خون خیبیدال

آئینٹ انوار وفا ہے ماہ محم ہے ماہشا ہے یانگ جرس آواز درا ہے اس کی منزل منول جاناں خوان عمیداں خون عمیدان

خوف کہاں کا کیما ورا تعمیل ہے اس کا جان سے گزمنا عشق ای جینا جعنی ای سرنا چیٹم وجہائی عالم امراک خشق ای جینا جعنی ای سرنا چیٹم وجہائی عالم امراک

خول شبيد الهخون شبيدال - فق ر

چوش وفرادت عزم ولیقیں ہے۔ زندہ نشائی کی سیس ہے۔ کتنا دکھش کیمیا تحسیس ہے۔ چیسے دل محبوب کا ادمال خون خیریدال خون خمیدال

متولِ کی تصویر و مَعا و کی صَعرًا صحرا واری واوی اس نے کئن کی شمع جوا دی ساحل ساحل طوفال طوفال محمل تنجیدال فون شمیدال

( مولايلزگ کنگ دهدانشر).



مفسرقر ہی ولی کامل حضر میں موری رحمہ اللہ حضر میں مولا نا احمد علی لا ہوری رحمہ اللہ کا ایک کا کا کا کا کا کی خطبہ جوسانحہ کر بلا کے بارہ میں متعدہ معلومات سے مزین سے الفین کی کتب کے حوالہ سے تعزید داری ماتم ونو حہ ساتم کا شرق جائزہ

# شهادت سيدناحسين رضي اللدعنه

( حفریت مولا ۱۵ جمایی لا بیودی دمیدانشدگ ایک علی آخری)

قَالَ اللهُ تعالَىٰ في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَ لَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَهِيلِ اللَّهِ امْوَاتُ \* بَلِّ اخْيَاءٌ وَالْكِلْ لَا تَشْغُرُونَ اورجوخدا كياراه يك مادس عبا كمي أنيس مرده تدكيو بكسده وزنده بين بالتحميس فبرتيس -حفرات! آع ماہ محرم الحرام كى مناسبت ے على "شمادت فسين" ك

ز برعنوان چهرکهزا حامها بهول \_

بم الل السنَّت والجماعت تمام وأل بيت رضوان اللَّه ليم الجعين كي وكما وي عرَّت كريَّ میں اور النا سے مجی عقیدت اور محبت در کھتے ہیں جس طرح شیدر جماحبان الن کے ماح اور الن کی مجت كدو يدارين جناني عقيده الم السنت على المحسين كم مناقب كانمونسلا حقيهو

حطرت معدين الي وقاص بدايت بجب بياً مت تازل بهولى ندع ابناء ما و ابناء كبير تورسول المتسلِّي الله عليه وملم نے تاتی اور فاطمير اور حسن اور تسيس كا و بلايا اور قرمايا اے اللہ میرے الل بہت بیادگ ایل۔ (ملم)

حفرت أنس عدوايت بي كاحس ين الل عديد مركوني فحض زياده وسول الأسلى الله عليه يملم ك سنا بنين القاراد وحسين كمتعلق بحق قرايا كده محى سب ع بزد كروسول الدُّملي الله عليه ومنم كم مثاب تقد (عادى شريف)

حصرت زیدین ادقم ہے روایت ہے کدرسول الله سلی الله علیہ وسلم نے قرمایا تو تھیں ناتے اور فاطر الورحس اورسين سوار عالى يرى الناسي لا الى ب-اود جوان سيملح كرسكا میریال سے ت ہے۔ (وقای)

بیرمنا قب بیشتے نمونداز فروارے کیا حیثیت رکھتے ہیں اگرمب کے جا کی قالیک سخیم کتاب مرتب پوشکتی ہے۔ جس طرح ان مناقب ہے اہل المنة والجماعة انفاق رکھتے ہیں ای طرح اس اندو ہناک وردناک واستان ظلم وستم لینی حادثہ شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے بھی سنیوں کا انفاق ہے۔ چنانچ احباب کی اطلاع کے لئے اس کا ذکر کر بنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ واقعات منعلقہ کر بلاکی تمہید

حضرت امیر معاویتگی زندگی میں ان کا بیٹا یزید ولی عہد مقرر ہو چکا تھا۔ چنانچہ امیر معاویتگی وفات کے بعد یزید نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ بیوا قعہ ماہ رجب ۲۰ ھوڈش میں ہوا۔ یزید نے تمام ملکوں میں اپنے حکام کی طرف فرمان بھیجا کہ میرے تن میں لوگوں سے بیعت کی جائے۔ اس ضمن میں اس نے مدینہ منورہ کے حاکم ولید بن عقبہ کو لکھا کہ حضرت حسین نے نے بیعت مہیں کی کیونکہ حضرت حسین نے نے بیعت مہیں کی کیونکہ بزید کا حق میں بیعت لی جائے سیدنا حسین نے بیعت مہیں کی کیونکہ بزید فات ہو کہ معظمہ روانہ ہو کی اور مالم مقا۔ اس کے بعد حضرت حسین ہم شعبان ۲۰ ھ کو مکہ معظمہ روانہ ہو گئے اور مکہ معظمہ میں جا کر قیام فرمایا۔

#### اہل کوفہ کی طرف سے دعوت

حضرت علی نے چونکہ کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا ہوا تھا اس لئے وہاں اہل بیت کے طرفداروں کی تعداوزیادہ تھی انہوں نے حضرت جسین کوتقریباً ڈیڑھ سوخطوط کھے کہ آپ کوفہ تشویف کے امام مدوح کوفہ تشریف کے آئے حاضر ہے۔امام مدوح نے اپنے چیج رہے بھائی سلم بن عقبل کواہل کوفہ سے بیعت لینے کے لئے تھیج دیا۔

## مسلم بن عقبل كاكوفه مين قيام اوربيعت لينا

جب مسلم بن عقیل کوفہ میں پہنچ تو مختار بن عبید کے مکان پر تفہر ہے اور حضرت حسین اللہ عبارہ ہزار ہے بھی زیادہ آ دمیوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب نعمان بن بشیر طحابی جو حاکم کوفہ تھے انہیں اس کاعلم ہوا تو انہوں نے لوگوں کوڈ انٹا۔فقط ڈ انٹٹے پر بی اکتفا کی۔اس سے زیادہ کسی کو کچھ ضر کہا مسلم بن پزید حضری اور عمارہ بن الولید بن عقبہ نے اکتفا کی۔اس سے زیادہ کسی کو کچھ ضر کہا مسلم بن پزید حضری اور عمارہ بن الولید بن عقبہ نے

چزید کواش واقعد کی اطلاع دی اس میرج بدئے آمیان بن بشیر سی بی کومعز ول کردیا اوران کی جگہ سے دانلدین زیا دیسرہ کے حاکم کومعین کردیا۔

#### عبيدالله بن زيادكا حاكم كوفد موكراً نا

عبیداللہ بن زیاد بھرہ ہے کوفہ آیا اور رات کے وقت اٹل تھاز کے لیاس میں کوفہ میں ذاخل دوا تا كداؤك دعوك بر يجيس كرحفرت حسين تشريف لي آئ يس الوكول في المام موصوف كا دنيال كرير اس كااستثبال كمالاس كرآت آكر يسكت بوع جارب شخ اے برسول اللہ کے مصفحتہ ہیں مرحما ہو۔ بھیداللہ بن زیوٹ کو کی جواب فیکریا ویا۔ بیبان تک كەسركارى مكان بىرى داخل ، وكىيا - قىج لۈگۈل كۈنىتىلا كىيا اورا يى ھۇمت كى مىندىيە مەكرستانى وتبين دهمكی دی اور بزيد کی مخالفت ہے دايا اورسلم بن تقبّل کی جماعت مثن پھوٹ ڈاليند کی کوشش کی ۔مسلم بن عقبل بانی بن عروہ کے مکان میں جیسپ مجتے۔ جبیداللہ بن زیاد نے محمد تن التعث كوفوج دے كر بانى بن حروه كے مكان ير جيجا۔ بانى بن عروه اور الى كوف كر تمام مردارول کو کرفار کرالی مسلم بن مشرک کوجب ساطلاع کی فانبول نے بھی اسے خبرخوا ہول كوي كيندان كيما تفرياليس بزارة وي في موكة البول في بيدالله بن زياد ك في كا محاصرة كرليا عبيدالله بن زياد في ان فيدي مروادون عليها كيتم اسية أوسيول كو مجهادة كدوه مسلم بن عقیل کی رفافت ہے بازآ جا تھی النالوگول کے مجھانے ہے جا لیس بڑار میں ہے فظا یا نج سوآ دی مسلم بن عقبل کے باس رہے ہاتی سب بھاگ سیجھ تی کے مسلم بن عقبل جہارہ كاب و حقير او على كاكري أيك الورث ك مكر على أسفاس عين كم الله ما ذلك الى في بالداود اين كريس أميس تفهر الميار الى يروه با كابنيا محد بن اعد (جس كا ينے ذكرة حكاہے جس فے كوفد كے أوجول كوتيد كيا اتفا) كا دوست تعال في جا كرا شعث ے کہدویا اس نے نبیداللہ بن زیاد کواطلاع دے دی ۔ نبیداللہ بن زیاد من عرد بن فریث كوتوال شهراه وفيدين اشصده كوجيجا انهول في كراس بوهيا كي تحر كا عاصره كرايا - فيدين مسلم کوار موثرے کراڑ اگی کے لئے <u>لگے محمد بن اشعث بے انہیں امان و</u>ی اور نہیدائڈ بین

زیاد کے پاس گرفتار کر کے لے آئے۔ عبیداللہ بن زیادہ نے انہیں قبل کر دیا اور بانی (جس نے مسلم بن عقبل کو پناہ دی تھی) کوسولی پر پڑھا دیا۔ بیدوا قعد آذی المجید ۲ ھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عبیداللہ بن زیاد نے مسلم بن عقبل کے دونوں بیٹے (محمد ادرابراہیم) بھی قبل کروئے اورائی تاریخ کوامام مسین مکہ معظم سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔

عبدالله بنعباس كاكوفه جانے سے حضرت حسين كوروكنا

آپ کے دوستوں اور رشتہ داروں کو جب اس ارادہ کاعلم ہوا تو وہ تخت مضطرب ہوئے بیرسب لوگ کوفہ والموں کی بے وفائی اور غداری سے واقف شے اور بنی امیہ کے خاندان کے مظالم سے بھی آگاہ تھے سب نے اس سفر کی خالفت کی ۔ حضرت عبداللہ بن عہاں نے فر مایا لوگ بیری کر بہت پر بیٹان ہیں کہ آپ کوفہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں کیا واقتی آپ کا بیٹت ارادہ ہے۔ حضرت حسین نے جواب دیا کہ واقعی عنقریب روانہ ہونے والا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عبال نے فر مایا کہ آپ ایسے لوگوں میں جارہ بی جارہ جی روانہ ہونے والا اپنے سلے امیر کو بے دست ویا کر دیا ہے۔ دشمن کوا پنے ملک سے تکال دیا ہے اور ملک پر اپنا تسلط جمال لیا ہے اور کھی سے تو ان لوگوں کا آپ کو بلانا واقعی ایسا ہے تو کھر بیٹک تشریف لے جائے اور اگر ایسانہیں ہے تو ان لوگوں کا آپ کو بلانا جائے دیکھر تھے تھر اس کے حرفد ان ہو گوگہ تنہ دیں اور جب آپ کے دشمن ان کو طاقتور دیکھیں گے تو گھراس کے طرفد ار ہو کر آپ کو دھو کہ نہ دیں اور جب آپ کے دشمن ان باتوں ہے متاز شہیں ہوئے اور دور آگر ایسانہیں ہے اور ان کو طاقتور دیکھیں گے تو گھراس کے طرفد ار ہو کر آپ کو دھو کہ نہ دیں اور جب آپ کے دشمن ان باتوں ہے متاز شہیں ہوئے اور دور آگی کے ارادہ پر قائم کر ہے۔ حضرت حسین ان باتوں متاز شہیں ہوئے اور دور قائم کے اور دور آگی کے ارادہ پر قائم کر ہے۔

#### ووباره روكنا

جب حفرت حسین پالکل تیار ہوگئے پھر حفرت ابن عباس دوڑے ہوئے آ سے اور بمنت وساجت ہے کہا کہ جھ سے فاموش رہائیس جا تااس سفریس آپ کی ہلاکت ویر بادی د کھر دہا ہوں عراقی لوگ بڑے دغا باز ہیں ان کے قریب بھی نہ جائے اور پہیں مکم معظمہ میں قیام سیجے عراق دالے اگر آپ کو بلانا بھی جا ہتے ہیں تو انہیں کہے کہ پہلے وشمن کو اپ

حضرت امام حسين کے چپرے بھائی کا خط

آپ کے پیچیرے بھائی عمداللہ بن جعفر شکا یہ پیدمنورہ سے خطانکھا میں آپ کوشدا کا واسط دیتا ہوں کہ مید تھا دیکھیجے تی اسپنے اراوہ سے باز آ جائے ہے کہ ونکساس راہ میں آپ کے لئے ہلاکت اور آپ کے انگ میت کے لئے بر باوی ہے آگر آپ آپ موجا کی گے وزیمن کا فور چھے جائے گا۔ اس وقت آپ کا وجود جی ہدا ہے کا نشان اور ارباب ایمان کی اسپدوں کا مرکز ہے سفر میں جلدی تدکیجے میں آتا ہوں۔

حاكم مدينه كاجط

حضرت عبداللہ بن جعفر نے اس کے علاہ دوالی مدینہ منورہ سے بھی خواکھیولیا۔ جس کا مشمون میر ہے '' بیٹی خدا سے دھا کرنا ہوں کہ آ ہے کو اس راستہ سے بٹا و سے۔ جس بٹل ہلا کرت ہے اور اس ماسند کی طرف رینمائی فریاد سے جس بٹل سلائٹی ہے ججے معلیم ہواہے کر آ ہے جم القی جارہے ہیں بٹل آ ہے کے لئے شقاق اور اختلاف سے بناد مانکل ہوں بٹل آ ہے کی ہلا کہت ہے ڈرتا ہوں۔ عمیدا فلہ بن جعفراور یکی بن معید کو آ ہے کے پاس جیجی بول ان کے ماتھ واٹیل جٹے آ ہے۔ میرے پاس آ ہے کے لئے اس وسلائی کئی اسان اور حسن جواد ہے۔خدائی پرشاہد ہے وہ اس کا تقبل تکبیان اور وکیل ہے۔والسلام۔ اس کے بعد آپ این اراد و پر جھنٹار ہے۔

#### فرزوق شاعرے ملاقات

جب آپ مکد معظم ہے روانہ ہو گو '' مفاح'' نام مقام پر افل ہیت کا مشہور محبّ شاعر آپ ہے ملا آپ سنہ اس سے پہ تھا۔ تہارے چھپاوگوں کا کیا حال ہے فرز دق نے جواب دیاان کے ول آپ کے ساتھ جی گر کھواریں ہوامیہ کے ساتھ جیں۔ آپ نے فرمالا کے کہتا ہے اب معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہوتا ہے ہمارا پروردگار جرگھڑی کی شکی بھم فرمائی میں رہتا ہے اگر اس کی مشہب ہماری پیند کے مطابق وہ واس کی تعریف کریں گے اوراگر امید کے خلاف ہوتو بھی نیک نین اور تقوی کا تو اب کہیں نہیں گیا۔

## مسلم بن عقیل کے رشتہ داروں کی ضد

ذرودنام ایک مقام پر بھی کر معلوم ہوا کہ بیزید کے گورز کوفد عیداللہ بن زیاد نے مسلم

بن عملی کو علائے تی کر دیا ہے اور کو لیوں میں سے کوئی ٹس سے مس تیس بوار امام حسین نے نے

بار بارا نا فدوانا الیدراجھون پر حاریعی ساتھیوں نے موض کی اب بھی وقت ہے ہم آپ کے

اور آپ کے اگل بیت کے تی میں آپ کو فدا کا واسطور ہے ہیں خدا کے لئے بھیل سے

لوٹ بھٹنے کو قدیش آپ کا ایک بھی طرفدار معلوم گئی ہوتا سام حسین خاموش ہو گئے اور

والیسی پر فور کرنے گئے لیکن مسلم بن تعیق کے عزیزوں نے کہا واللہ ہم برگز نظیم کے اور

اینا انقام کیس کے بنا این بھی کا فی کا طرح مربط کی گئے۔ اس پر آپ نے ساتھیوں کو نظر اٹھا کر کے ناور میں نے کہا دور ندگی ٹیس کوئی مروثیمیں۔

## حراین پزید کی ملاقات

تا دسیدے جو نی آگے بڑھے اور کوف سے دومترل پر جا پیٹی تو حرائن برید عبید انشدائن زیاد کی الحرف سے ایک برار تھیار بندتون کے کرآ طااور ساتھ رمونیا۔ اس نے امام حسین کے کہا کہ جیدانشدائن زیاد نے جھے آپ کی طرف بھیجالار جھے تھم دیا ہے کہ شمارا آپ سے جدائد

بول بہال تکا کہ آ ب کواس کے یاس لے جلول اور ش خدا کی تتم مجبود ہون۔ امام حسین ا نے فریا کہ پیراخودکوفدکی طرفت نہیں آیا بہائی تک کہ چھے کوفد والول کے بہت سے خطوط ين اورير يوس ال ك بهت عقاصدة في اور في كرين والح بعداً كر تم اپنی بیعت بر قائم رہ وتو میں تمہارے شہز میں جاؤل گا در نیوٹ کر چلا جاؤل گا اس پرجر نے كهاآب كن خلوط كاذكركرة ترجي - تعين البيعة تطول كاكوني علم تبين المام حسين سف عقبه بن ملام وتحكم ديا كروه دونون نقيلي كال لاسية جن ش كوف والوب كية خط بحرست مين و مقب نے تھیے انڈیل کر مخطول کا ڈھیر لگا دیاوس پر تریے کہا ٹیکن ہم وہ نیس جنہوں تے بہ خط مکھے تتے بھی تو یکھم ملاہے کرآ ہے کو بھیدائلہ بن زیاد تک پہنچا کے جیوزیں ۔امام حسین ہے قرمایا کہ بیموٹ سے پہلے نامکن ہے۔ گار آپ نے روانگی کا تھم ویالیکن کا فیمن نے واستدردک لیا۔ آپ نے فرمایاتم کیا جا ہے ہوس نے جواب دیا میں آپ کو بیداللہ این زیاد کے یاک لے جانا جا بتا ہون آپ نے جواب، یا والشدیل تیرے ساتھ شیک جوں گا۔ اس نے کہا واللہ يس جي آپ كا يجها ليس يحوز ول كابسي الفتكوز ياده براى توحرف كها كه يحصة ب الناف كالقمنين ہے بھے صرف بيتم ماا ہے كه آپ كا ساتھ ندچوڑول، يبال تك كما ب كولاف بينج وول. - أب اس منظورتين كرية لواليهارات اعتبار كيج جوكوف جاتا موند دينه بات زیادہ کی ہوتی گئی بیمال تک کہ امام حسین گوف کے ماستہ ہے جٹ مجئے۔

## ميدان كربلابين تيام

اورمیدان کریانش، انحرم از درکوجانتر بجب انس میدان شن انترائی و بازی توریخانت فرمایا معظم میدا کدان که نام کریا ہے۔ تب آپ نے فرمایا ها، موضع کوب و بلاء تعنی بہ انگلیف اور بلاکت کی جگہ ہے بیرمتام پزلی سے دورتھا۔ دریاش اوران شربا کیک پہاڑی ماکن تھی۔ محمر میں صحاری آئی مد

دوسرے دن عمر ہن سعد بن الی وقاعی کوف والوں کی بیار بزارانی کے سے کر آ بھتی بید بیدا مذہبن زیاد نے عمر کوزیردی بھیجا تھا۔ عمر کی خواہش تھی کہ کسی افری اس آ زیائش بیس شاہ کے اور معاملہ دائے درخ ہوجائے اس نے آتے ہی امام شیمین کے پاس قاصر بھیجا اور دریافت کیا آپ کیوں تشریف لاستے ہیں آپ نے وی جواب ویا جو ہرانان بزیر کودے چکئے تئے۔ یعنی تسبارے اس شہرکے اوگوں ہی نے بھیے بلایا تقااب اگروہ ناپہند کرتے ہیں توشن نوٹ جائے کو تیار ہوں۔ عمید کا نظار بھی ٹر میا د کا میعمت کے لئے اصر ار

عمر بن معدكولا م مروح كاس جواب مع خوشى بونى اوراميد بنداي كديه معيب ك جائے گی۔ اس نے فورا عبیدا تلہ بن زیادہ کو تطالکھنا عبیدا للہ بنان تیاد نے جواب ریا کے سیل ہے کبوکہ پہلے اپنے تمام ساقیوں کے ساتھ بزیدائن معاویہ کی بیعت کریں پھرہم دیکھیں مے کہ جس کیا کرہ جا ہے حسین اوراس کے ساتھیوں تک یانی تہ تینی یا ہے۔ وہ یانی کا ايك قطرو بھى پينے تدياكى جس طرح عثان بن عفان پانى سے محروم دے تھے۔ جب امام حسین کے پاس وہ تعد آیا آپ نے اسے یا صااور پھیٹک دیااور قاصدے فرمایا کرمیرے یاس اس کا کوئی جواب جیس ہے۔ وہ قاصد اوٹ کر عبید اللہ بن زیاد کے یاس کیا۔ اس جواب ے اس کا خصراہ ر بھڑ کا اس نے لوگوں کو جع کیا اور فوجیس تیار کیس اور ان کا سید سالا رغمر بن سعد کو بنایا۔ جودی کا حاکم تھا اس نے امام حسن کے مقابنے میں لڑنے سے پہلو تھی کی تب بجيدالفدئان زياد في اس بي كهايا تولز في كوجاياري كى مكومت ب د منتبردار بوجااورا بيع گھر جا بیٹھ بھر بن سعد نے رک کی حکومت کوڑ جج دی اورامام حسین سے اُڑ ا کی کے لئے فوجوں سمیت پیل فکان بیدالله بن زیادایک مردارگی معیت میں تھوڑ اتھوڑ افتکر جمع کر سے پیجیاریا بہال تک کر عمر بن معد کے بائل با بھی بڑار موار اور پیادے ترقع ہو کیے اور دریا سے قرات کے کتا دے برعالترے اورا مام مین اور پائی کے درمیان د کا دے کردی۔

ہمرین سعد کے فیکر بھی ذیاد وقر وق اوگ شے جنہوں نے امام سیس کے خط و کہا ہت کی تھی اوران سے سلم بن گفتل کے ذو بورے بیعت ہمی کر چکے تھے۔ جب امام سیس کو بیقین ہو کیا کہ بیادگ ان سے لڑائی کرتا جا ہے جی او انہوں نے اپنے ساتھ جوں کی تھم ویا کہ اسپید فیکر کے کرد آئیک خندق کھودیں اورا کیک تی ورواز والی خندتی کورکھا تا کہ اس وروازے سے نگل کر اور کیس ۔

نماز عصر کے بعد عمر بن سعد نے اپنے افتکار کوئر تنت دی جب لفکو قریب پہنچا تو انہوں

نے امام حسین گوزنے میں لے لیاد دارال انی شروع کردی۔ امام حسین کے ساتھیوں میں ایک الك كريك المريدة على يهال تك كدان كالقريا يي أوى أوى كل بوسكة الل وقت المام حسين في حي كرفر مايا آياكوني خدادا سط فريا درس ب آياكوني رسول الفد كرحرم كويجاف والا ہے ہیں کرحر بن بر بدر جس کا پہلے ذکر آج کا ہے کا ہے گھوڑے پرامام مسین کی طرف آیا اور آ كركها الصدرول الشرك بيخ سب سي ميلي عمل اى تير يسماته لان في كلي آيالور اب يس عى تيرى معاهت شراة حما بون الكريش تيرى عن مدديش في كيا جاؤل ما شايد كوكل کوتیرے نانا کی شفاعت بھیب ہوائ کے بعدائی فے عمر بن معد سے الشکر رہملہ کیا اوراس وفت تک لزنار باجب تک رشهیدنیس کیا گیا۔اوراس کے ساتھواس کا بھائی بیٹا اور نظام بھی عبید ہو گئے گھراس لڈ وخت گڑائی ہوئی کہ امام حسین کے سارے ساتھی شبید ہو گئے ۔ اس کے بعدامام موصوف تھی مکوارا ہے واتھوش کے کر تنہامقا بنے کے لئے میدان ش آئے اور وشمنوں سے لڑتے دے اور جو گھن مجی آپ کی طرف آیا اسے فٹ کرتے رہے پہال تک ک آ پ نے ان ٹیں سے بہت ہے لوگوں کُوَّلِ کر ڈالا اور آ پ کو ان زشول اور تیرول نے چور چوركرة الا جو برطرف سے آ رہے تھے۔ اس وقت شمرذى الجوش اپنى فوج سميت آ محے يؤها۔ المام مسين في في للكاركر فرمايا المعشيطان كى جماعت شي تم سيارتا مون ثم مستورات كوكيون چیزے ہو کونکہ دوق تم سے تیل از میں جب شمرے اپن اف سے کہا مورق سے باز آ جا فا اورای فخص کا مقابلد کرو گھر سب نے امام حسین ہر تیروں اور ٹیز دل سے حملہ کردیا بیال تک كهامام فسين زمين برشبيه بوكركر ساورتعرابن فرشدآب كامركا في لكارا ب- ثبين كانا عميا أقر خولي بن يزيد گھوڑ ہے ہے اتر ااوراس نے آ ب كامر مبارك كاٹ ليا بعض رواينوں یں ہے کہ شمرنے اپنے ساتھیوں سے کہا تم بختو اس کے متعنق اب کیا انتظار کرتے ہو حالانکداست زخمول نے چورکر دیا ہے اس کے اسمنے کہنے پراماس مسینی پر تیمراور نیزے درنے کے بہاں تک کہ ایک بدیخت کا تیرا ب کے گلے سے پار ہو گیا اور آ پ کھوڈے سے گر پڑے اورای حالت میں شمرنے آپ کے چیزے مبارک پر تلوار ماری اور مثال بن افس نے نیزہ مارا اور خول من بزید آسید کا مرکائے نگا تواس کے باتھ کانے کے فیراس کے بھائی

عمل بن بزید نے از کرتا ہے کا سرکا نا۔ بھر پہنوگ اہل بیت سے فیے میں محکے وہاں سے ہارہ او کے بی ہاشم کے قید کے اور جنتی جورتیں تھیں ان کو بھی قید کر لیا۔ عمر بن معدا ورشمر نے لوگوں کو تھم دیا دران سنگدلوں نے انام مسین کی اہٹر کو گھوڑ وں کے سمول سننے لیا ڈااور آ ہے سے سر مہارک کو بشیرا ہمیں مالک اور خولی بن بزیدکی معیت میں میبداللہ بن زیاد کی طرف بھی دیا۔ واقعہ کر میل کا رہے والم

برکلہ کوفواہ وہ شیعہ یویا تن اس دھنتا کے اور در انگیز واقعہ سے انتباری وائم ہے کوئی نہیں جوانام مسین کی مظلومیت ہے مشموم تصوادراس کا دل ان مظالم کوئ کر مضطرب اور پر بیشان معموم ہے تو مسید فیز پر بیشان کن دل بلا دیے والے واقعہ کو کھول نہیں جائے شیعہ جا حبان کے علاوہ سنیول کی کٹائیں بھی اس خوفی واقعہ کی یا دخاز واسے یہ بینول بھی رکھتی ہیں اور ہر پڑھے والے کے دل کوئم کدور بناوی ہیں۔ ا طلبہا رخم کے طریعے میں فرق

ائل السقت والجماعت الن وروناك وافعات كواج سيند بين محفوظ ركين كم باوجود الك بهاور و في وقار صاحب عزم انسان في طرح متانت اور جيد كي باقد سے جائين ويتا اور بريوجين طافوتي قوت بهت اور بدايت في ادار و اور بريوجين طافوتي قوت بهت اور بدايت في آ دار الفا ترسنت حسين في ادار مسين الم في قوت بهت اور بدايت في آ دار الفا ترسنت حسين في يادتا و در كيمة بين المام حسين كي قبيل المراب مين دور تا المول مين دور تا كروا المول مين دور المول مين دور المول مين دور المول مين دور المول مين المول المول

تغزييدواري كيمتعلق علماءابل السنت كافيصله

شاہ عبدالعزیز صاحب محدث وبلوی آق کی اگریز کا مطبوع تجہائی ماہ شوال ۱۳۱۱ اسکے صفح 12 پر کلیستے ہیں کی تعزید داری ہو مہتر تین کرتے ہیں۔ بدعت ہے اور بدعت سیند ہے اور بدعت سیند مبتدع کو خدا کی احت میں کر قبار کرویتی ہے اور اس سکے فرائض اور لو افل بھی درگاہ خداوندی میں مقبول کیں ہوتے۔

التهى ملخصاً الكافحادي كم في الكام ترتم مرقم مات إلى-

سوال: مر ٹیرخوانی کی تیکس میں زیارت ادر گربیز اری کی نیت ہے حاضر ہونا ادراس میکہ مر ٹیساور کیا ہے۔ سنتا اور فاتحہ اور درود پڑھنا جائز ہے یا کیٹیس؟

جواب :اس مجلس شن زیارت اور گرییز ادی کی نبیت سے جانا بھی جائز نبیس ۔ کیونک وہاں کوئی زیارت نبیس ہے۔ جس کے واسطے آ دمی جائے اور پیکٹریاں تعزید کی جزینا کی گئی میں بدزیارت کے قابل تین ۔ بلکہ منائے کے قابل میں ۔

ای قاوی کے سفیدہ ۱۵ شر آخر پر فرمائے جیں۔

سوال: تعزیہ سے تاہدت کی زیارت کرنا اوراس پر فاتحہ پر معنا اور مرشہ پڑھنا اور کیاب شنا اور غرباد کرنا اور وینا اور میں زکونی کرنا اور امام مسیل کے اہم میں اپنے آئپ کوزشی کرنے کا کیا تھم ہے؟ چواہب نہیں سب چیزیں ناجا کرنا ہیں۔

خلاصه فتآوي ائل انسنت

قاكورة والعدر فأوى مصريجة لي يتزي صاف اورظا برين-

(۱) تحزیبہ بدعت سیر ہے۔ (۲) مرشدخوائی۔ (۳) اور اس مجلس بین زیارت اور گربیدوزاری کی تیت سے جانا بھی ناجائز ہے۔ (۳) اور میدندگو ئی کرنا اور امام شین کا مائم کرنا اور اینے آپ کوزخی کرنا ہے سید چیزیں شرعاً ناجائز ہیں۔

ماتم اورنو حدكى ممانعت

جہاں تک مام کا تعلق ول اور آسمیوں ہے ہے منوع فیس مگر جب زبان اور ہاتھ دے اظہار کیا جائے تو حرام ہے۔ مند دجہ ذبل احادیث کی اور شیعہ ادراتو ال انکسانا حظہ ہول۔

المكل عديث و محضرت عبدالله من مسعود سي وايت بي كردول الفقائلة في ألم الله المستحدد المستحدد و و عنا بدعوم المجاهلية (مستقل المبيوب و عنا بدعوم المجاهلية (مستقل عليه) تزجم و وحمض اسلاك بما عمت من خارج بي جس في الم من رضارول مي بالمحد ما ريان بياز بيان بياز ما ورجاليت سكمت في من مناسبة الكالم -

ووسرى مديث: رامول الشاع في فرمايا ٢٠-

لیعنی جو ہاتم آ کھداورول سے ہووہ جائز ہے اور جو ہاتھ واور زبان سے ہووہ شیطانی فنن ہے۔ (مشکوۃ)

رمول الله عظائمة في حدكر نے والی اور نوحہ منے والی پر لعنت کی ہے۔ (مقنوہ) منتیجہ: فیکورۃ الصدر احادیث ہیں جن چیزوں کی ممانعت کی گئی ہے اور جن کو شیطائی نفل کہا گیاہے اور جن کاموں کے کرنے پر لعنت نا زل ہوئی ہے تمرم کے ماتمی جلوموں میں بیسب کام کیے جاتے ہیں فہذا مسلمانوں کا فرض ہے کہ ایسے جلوموں میں ہرگز شریک ندہوں ور شالقہ تو الی کے عقاب کے شق ہول سے۔ دئمی ہیزوں کے حزام ہونے پر شیوں صاحبان کی روایات ما خشاہوں۔

یہلی تسابان یالو بیائے مندمعتر عفرت امام مجر باقر سے روایت کی ہے کہ رصول اللہ حسلی النذعاب وسلم نے وفات کے وفت معفرت فاظر '' سے فرمایا کہ جب علی وفات یا ڈل آتو میری وفات پرا پنے بال نازوج نااوروا و بلانڈ کرنااور مجھ پرنو سے تدکرنا۔ دولا مامی ن و وسری: ملایا قرمجنسی جلاء العیم ن می ۸۷ شی قریر کرتے ہیں کہ جب الویکڑائے قسنی و کفن وغیر و سے متعلق اہل سنت سے سماستے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے در یافت کیا تو آ پ نے ارشاد فرمایا کہ جسینر شتے بھی پر نماز پڑھ چیس اس وفت تم خوخ در فوج اس گھر بیس آنا اور بھی پر صلوح بھیجینا اور سلام کرنا اور بھے نالہ وفریا ڈگر بیروز ارک سے آ ڈار ندرینا گھر فربایا اٹھ جا وَاور جو پکھ شر، نے بیان کہا ہے اس سے اور لوگوئی کرھنے کرو۔

#### مسلمانون كافرض

جب مرشہ خوانی کی علیسی اور ماقی جنواں خلاف شرح جی افتقا الل السفت ہی تھیں بلکہ شید کے دہ خوانی کی تجاسی اور ماقی جنواں خلاف شیر آئی السفت والجماعت کا قرض ہے کہ وہ ان بجاسی اور ماقی جو نے سے بہ ہوڑ کر کی اور تہرکت کا قرض ہے کہ وہ خوابور تہرکت کے باعث خوابور تہرکت کے باعث خوابور تہرکت کے باعث خوابور تہرکت کے باعث خوابور تہرائی کی میں اللہ علی اللہ علی اللہ علی سے کہ مور داور در ان اللہ کی سے کہ وہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی میں اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی میں اللہ علی میں اللہ علی اللہ

#### شیعہصاحبان کے بروں کاشریک نہ ہونا

لمیوں بائے حسین بائے حسین کرتی ہوئی نظر آئی ہیں اور اس جلوی کے ساتھ عام جہانا بطور تماشا بٹنی کے جن ہوجائے ہیں اور جنوس کی رونش دو بالا ہوجاتی ہے۔

عمیرت نہ اہل عثل اس تحریر ہائیل ہے خودا نداز دنگا سکتے ہیں کہ ان بھی کہاں تک ثیر دبرکت آسکتی ہے اورخود شیعہ صاحبان کے بال ان کی کیاحقیقت ہے۔

## شيعه كي تفاسير ينوحه كي ممانعت

شیعت کی تغییر عمد و البیمان جار موم ۱۳۹ ش تحریب یک رسول الفصلی الفد علیه و مکم نے فر مغیا۔ الشائع اتی تین آ واز وال کو تا پیند کرتا ہے گھر سے کی آ واز کے کی آ واز تو حکر عورت کی آ واز۔ شیعت کی اس تغییر سے می ۱۹۳ میں تکھا ہے کہ رسول الشاملی انشاطیہ و کم جسیہ عور تول سے جیست لینے شخص و وسر کی شرطول کے علاو دیپشر طیس مجھی موتی تھیں تو دید کرنا کیڑے ت میں شاڑ تا سر کے بال نافوج الاور اینا مند شانوج ناوغیر و دئیر و۔

#### ساهمائمي لباس كے خلاف علمائے شیعہ کے قاوی

امام صاوق ہے سوال تمیا گیا کہ جورتی سیاہ کپڑے ہیں کہ فران پڑھیں فرمایا کہ سیاہ کپٹروں سے نماز نمیں ہوتی کیونک سیاہ کپڑے دوز نیوں کا لہاس ہے اور امیر الموشین نے اصحاب کوسکسلایا کہ سیاہ لہاس نہ پہنو کیونکہ سیاہ پڑتی فرخوان کا لباس ہے ۔ (یا رالر ہی مس المستق ملا جامع عمیا می یاز دو بالی جوفقہ میں نہ ہب اشاعشری کی مستند کتاب ہے جس کے مصنف ملا بہاؤالد بن جامل جیں۔ اور شبیعوں کے مطبع ایس کی مطبوعہ ہے اس کے صفحہ ۱۹۱۵ میں اور المستقرد ۱۹۱۵ میں دائی کی مطبوعہ ہے اس کے صفحہ ۱۹۱۵ میں موسنوں سے کہ دو سے کہ امام جعفر صادتی فریاتے ہیں جق تعالیٰ نے ایک تی کے باس وی جیمی کہ موسنوں سے کہدوے کہ میرے وائمنوں کا لباس نہ پہنیش بین سیاہ کپڑے

افرون کافی جلد می دو دانی ص ۱۳۳ ش کی سیاه لیاس کو البوس نامیان بنایا گیؤیے۔ (۱۳۰۵ فرز در دوران میسیوس

تنتیجہ: ان حوالہ جات ہے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ شیعہ صاحبان جوسیاہ لباس میکن کر ماتی نشان بناتے ہیں بیان کے اپنے متعقد ایان زائی کے قیصلہ کے بھی سراسر خلاف ے جب شیعہ کے ہاں بھی یہ چیز حرام ہے تو سی مسلمان کا فرش ہے کہ اس آتھ رہم ہے تھیں۔ اس معتکہ فیز خاہر داری کے ماتم ہے فائ کرامام حسین کی طرح سیا فیورا بہادر جانباز اور جان شارمجا بداور عازی بٹنے کی آفر کر ہیں۔

ماصل میں ہے کہ ہم اہل السنّت والجماعت آئر اہل دیت کے ہے تھی اور کے فیرخواد

میں ان سے عقیرت وہارا ایمان ہے ان کی راحت سے فرحت اوران کی تکلیف سے معدمہ

ہمارے واول کے تاثر ات ہیں ہم ان کے تشک قدم پر چلنے کو اپنی سعادیت خیال کرتے ہیں۔

فرنسکہ دارا وہ کی ہے کہ بی اور تیج عقیدت میں ہم شیعہ میاریان سے قریبیل ہیں الباشیہ

عوش کے اپنے بھی نیس رو کے کر طروع ہم کی تمام بدعات جوشید میں مرون ہیں ہی کی تعمیل

اس مقمون میں آ بھی ہاں کے ہم خون مخالف ہیں تی مسلمانوں کوان سے دو کتا ہمارا فرض

ہم وی تی کہ جم میں کہ جم طرح ہم محبت اور اقدیدت میں شید مساموبان سے برابر ٹرا کا فاق وی وی تا ہمارا فرض

ہم وی کرتے ہیں اکبیل الشافعالی تو نیس و سے کرا کہ الل دیت کے تیم وکا داور برطیح ہی سیوں سے باقر سیوں کے دیم وکا داور برطیح ہی سیوں کے دیم وکا داور برحان ہوں کہ میں اس اس اس اس میں میں اس میں اس میں اس میں کرنے ہوں انہ ہماری کو اوران ایک میں کہ آئر سے ہوئی کہ سے بہول ان کے دیم وکا داور برحان ہماری کو جسے کہتے ہوں وہ کہ کہ سے اس میں انہوں کرنے کہ میں اور باطی کرنے کہ اسلام کو کس اس افران کی برکن سے وہ کی کہ اسلام کو کس طرح آئی اور اور وہ حاصل دور کی اور اور وہ حاصل دور کی اور ایک میں گار سے ہوئی کو اس اس میں اور میں وہ اور میں وہ اور میں وہ اور میں وہ حاصل دور کی اور ایک میں باد

ماتم اورتعزيه كي تاريخ

واختیج ہو کو افت میں بھن بہت ہائم ہے مصیبت ذوہ کو تھیں حبر کرسٹے کا چینکہ کسی کا مرنا بھی اس کے ورقاء کے لئے بھا ہر آ یک خت مصیبت اور باعث تحت رئی ڈیم ہے لہذا ان سے القین صبر کرنے کو بھی افٹوریت کہتے ہیں بلکہ عرفا ڈالپ اطلاق اس پر ہوئے انگا شریعت میں بھی اس سے سبی میں ہیں اور کسی کے مرنے برصرف تین وان تک افٹوریت کرفی جائز ہے ( تحق وانا کے بعد تعویت کرنا کمروہ تعزیمی ہے بال اگر تعزیت کن دویا میت کے اعزا سفریش ہول اور تین روز کے بعد آئیں توان کے لئے مروہ نہیں ہے جو شخص ایک مرتب تعزیت کر چکا ہواس کو پھر دوبارہ تعزیت کرنا مکروہ ہے حدیث شریف میں تعزیت کے لئے سیکہنا منقول ہے۔

اعظم الله اجرك و احسن جزاءك وغفر لميتك يعنى الله تحالي تيرااجر زیادہ کرے اور تحقیم اچھا صبر عطافر مائے اور تیری میت کو بخش دے ) جس میں ندرونا ہے نہ ييٹنا نہ چِخا ہے۔ نہ چلانا نہ کیڑے پھاڑ نا اور نہ گریبان جاک کرنا ہے۔ نہ بال نوچٹا اور تہ يريشان بهونانه سيعذكوني بب نهزاتو اوررخسارول يرباتهد مارنا بشاجماع واجتمام اورجزع فزع كى ضرورت بندميت كردح وذم كربيان كى حاجت جيسا كرعوام كالانعام بين كى ك مرنے پر عموماً ویکھاجاتا ہے لیکن بیسب خرافات اور ناجائز کام آج جس تعربیاں ہوتے ہیں وہ محرم كا تعزيد ہے اور اس مختفر تقرير على زير بحث يكى افظ تعزيہ جس كولغة عرفاشر عاكسى طرح بھی تعزیت کہنا تھے نہیں۔ مذہبا اس کے عدم جواز کی بحث تو میرے اشتہار ''محرم الحرام اور رسالہ حرمت تعزیب علی ویکھنی جاہے اس وفت سنیول کو متنبر کرنے کے لئے مؤرخان طور پر مجملاً صرف بيروض كرنا ہے كه جرسال شروع ماه محرم بين جس تعزيد كى بدولت بعيد بادانى و جهالت لا كلول عن عملا شيعه جوجات بين اورحسب كتب شيعدا بل سنت كي نبيل بلك بزيداور وشمنان آل رسول کی ایجاد ہے۔اس تعویی کی روح امام حسین شہید کر بلا پر نالہ وماتم اور نوحہ وشيون كرنا ہےاوراس كاجسم روضه امام حسين واقعد كربلا كى وہ فقل ہے جو بانس اور كاغذ وغيره كا بناكر بنام تعزيد يا وجدماتم اورمرثيد كے ساتھ سالا شكرم ميں نكالى جاتى ہے جس كے ساتھ جميث مختلف مقام پراور بھی بہت ی رشیس اواکی جاتی ہیں اور آئے دن نی چزیں نگلتی رہتی ہیں۔

ماتم کی تاریخ

لیعن توحدوماتم عالدوشیون پرامام سین کی اہتداء دنیا ہیں جس نے سب سے پہلے کی وہ بقول شیعہ برزیر ہے جوان کے خیال کے مطابق اول درجہ کا بیٹ اہل ہیت اور قابل حسین تھا۔ چنا نچہ اسلام اللہ اللہ تو مجلسی مجتبد شیعہ کی تھتے ہیں کہ جب ابل ہیت حسین کا قافلہ کو فدے و مشق میں آیا اور دریار برزید میں پیش ہوا تو برزید کی وجہ ہندہ و ختر عبد اللہ بن عامر بیتا ہو کر بے بروہ دریار برزید میں جلی آئی برزید نے ووڑ کراس کے مر پر کیٹر اوال دیا اور کہا۔

''سے ہندونو صرفاری کس برفر فندرسول خدا ڈبررگ قریش کیا بین زیافیمن درا مراقیخیل کرد وکن رائنی پکشتن او نبودم (جاراله مو ان می ۱۳۵۵) یعنی اے ہندہ فرز خدرسول خدا ڈبزرگ قریش پر نوحہذا دی نہ کر کہ ابن ذیا ایسی سے ان سے معاملہ میں جلدی کی اور میں ان سے آئی پردا نبی شقا۔ ۲ رجعب الل بیت جسین ٹیزید کے گل جمل واٹنل ہوئے آئی میں دائیل میت بزید نے ذیورا تا ارکر کہاں ماتھ بہنا رصدا سے قوص دکر بید بلندگی اور بزید کے گھر میں تمین دونہ برابر ماتم رہا۔ (ایستا میں میں) سی سے صاحب خلاصہ المصائب فرمانے ہیں کہ جسب حرم محتر موقی بڑی بزید ان سے تعامل میں میدہ منامیل فیصعل بیمسیع و موعد فاصر حدم ان بعدی لن الی علد بنت عامل فاد علی عندہ المساع من داسی القصر بھا و نداء و ویلا (میں ۱۹۳۳)

میزید کے ہاتھ میں رومال تھا جس ہے اسپینا آ نسو پو پچھٹنا تھا۔ پس اس نے تھم دیا کہ ان کو میر سے تھی میں ہمتدہ بنت عامر کے پاس لے جاذج ب بیان کے پاس ڈپٹھا کی تھیں تو داخل ہونے برصدائے کر میدوزاری بلند ہوئی جو پاہر سائی دی تھی ۔

۳ ۔ صاحب ناتخ التواریخ نے میں ۲۰۰ میں اور صاحب نگے الیا فرص ۱۳۳۸ میں کئی کم و بیش اس ماتم کا ذکر کرایا ہے اس سے معلوم ہوا کہ امام حسین پر تو صوماتم اور نالہ تبیون کا سہ پہلا دان تفاجو بھت و ترمت اسپینو پائس شام بیس دہشام سے کیا گھر جسپ بزید نے چندائل ہیت حسین کوسے کی اجازت چاہی جو وی گئی اور شام ہیں جس قدر آفریش و بنو ہاشم شے سب شریک ماتم وفو حد بوسے اور یہ کر بیرو زاری ایک ہفتہ تک جاری رہی بعدازاں بزید سنے یا کہ رام ان انام کوجانب یہ بینرووائد کیا۔ (جاری ایک ہفتہ تک جاری رہی بعدازاں بزید سنے یا کہ رام ان

شام میں میددومرا دائم تھا جو امام مسین پر باجازت پزیدا ہتمام ہے ہوا۔ پزید کے بعد دومرافقش تقار تعقق شید تھا جس نے کوفہ بھی سب سے پہلے خاص عاشور و محرم کے لئے اس رسم بدکی ہناؤ الی۔ بلک اور اصاف کیا پر تفض شیعہ بھی تحااور دشمن اٹل بہت بھی جس کا مفصل شوت میرے رسالہ قا تلان حسین تھی و بھنا جا ہے اس و تمن آل رسول نے قبولیت عامہ حاصل کرنے کے لئے علانہ کوفہ شہرارہم ماتم عاشورہ ایجا و کروہ پزیدکو جاری کیا اور بنام

تابوت مكيند جناب امير كى كرى كى يستش شروع كى حالانكدوه كرى جناب امير كى رفتنى بلك طقین بن جعدہ نے بنا اچازت سے روشن فروش کی ووکان سے اٹھا کرای کام کے لئے اسے لا دى تقى - (بدىيە جيمدية جريخشا اثنامخرية ٢٠٢٠) علامة شېرستان بھي لكھتے ہيں كه وه ايك يرانى كري تقي جس پر يخار نے رہنمي رومالي چڑھا كراورخوب، آ راست كر كے ظاہر كيا كديد معفرت سکاتوشرخانہ میں ہے ہے۔ جب کسی دشمن سے جنگ کرتا تو اس کوسف اول میں رکھ کر ابنی فشکر سے کہتا بوجو کی کروڑ کتے ونصرت تمہارے شاش حال ہے۔ بیتا ابوت سکیدنہ المهارے درمیان مثل تا اوت بنی اسرائل ساس شل میکند ہے اور ملا تکر تبراری مدو کے لئے تازل جورے بیں۔ وغیرہ (المال وافخل معری م ۸۲) تیسر افخف معز الدول مید ہے جس نے الشاروي ذكا الحركوميد غدير منائے كا علم ديا چرائي كے بعد عاشور و كو دان علم ديا ك لؤك في حسين ين وكاتي بندكرين بزنال كرين فريد وفروضت ، بازر بين سوك كے كير ع يجين زوريه واويلاكري عورتن بال كموشي مند يرخما في مارين لوكون في اس ك تقيل كي اورابل السنت الى كي تؤالفت برقادر نه ينح كيونكه شيهول كا غليه تفاجب ٣٥٣ ه عن چگراییا ای موالوان پرشیعدا دری می بزا فساد به اا در بهت لوث مارنگ نوبت پیچی \_ ( تاريخُ اين خلدون بلد٣ ص ٣٢٥ وتاريخُ الخلفاء بيوهي ص ٤٤٥) كال اين التي بلد٣ يمل میمی ہے کہ دی تحرم تا ہ سور کومنز الدول نے عام تھم دیا کہ دو کا تین بند ہوجا کمیں بازار اورخرید وفروخت كاكام روك ديا جائ لوك فو حري كمبل كالباس يجيس حورتك يرا كنده منداور مريبان هاك دو بتر مارتي بوني شوكا چكروگا كين\_(مخيده:)

آ زیبل سید امیر طی صاحب سپرت آف اسلام انگریزی بی نکیجته بین بیادگار شیادت امام حسین در گرشهدات کر بلایوم عاشوره کو ماتم کا دن مقرر کیا (حس ۲۹س) ایک اور شیعه رقسطراز بین که معزالد دله سپلا بادشاد تدبیب امامیه پرتفاه جس نے بدیوم عاشوره با دار بند کرا دست نام انتول کو تعانا لیگات کی ممانعت کردی کورتش مرکفولے بوئے راستوں بیس نظیمی اور مائم حسین کا کیا ۱۹ اوی المجرکی بیفند مرکبی وغیره دیکھو (مخیص مرتج کر ایس ۱۸ سام) دیم مائم عاشوردی بیافتشرداستان ہے جو بینکم بزیدای کے تحریب شروع بوئی فائداور معز الدول نے ترقی دی پُھرشیھوں نے اس پرخوب خوب ندنجی رنگ پڑھا ہا۔ اب عشرہ محرم جس گھر کھر ای کاجلوہ ہے کئی نے ہالکل چھ کہا ہے

13 15 15 14 15 ہر کہ آید برآل حزید تمود تعزیہ جو مختلف قطع و شع اور رنگ برنگ کے بینے میں مشہور یہ کیا گیا ہے کہ روشہ امام حسین کی نقل ہے اور جکہ کا تو حال معلوم نیس مگر ہندوستان میں ہرسال عشرہ محرم شربی بڑے تزك واختثام اوروجوم وهام ہے تكانا جاتا ہے كہا جاتا ہے كرم يد تيورش اس كى ابتدا يول جونى كربعض شيعه يتكمات شيعه وزراه شيعها مراءارياني الإنسل اورشيعه الل الكلر بتدهيل قيام اور سلطنت و جنگ کے انتظام وغیرہ کے ہاعث ہرسال کر بلائے معنیٰ نہیں جا سکتے تھے جنهول في حسب عقيد وشيعه يغرض حصول تواب روضه الم حسين كالقل متكوا كر بواسة كريالما كاس كى زيادت كرنا شرور كى عجرجب شابان اود يوك ووريس تشيق نے زور مكرا تو نقل رونسدامام اور ذوالبناح اورقام کی مبتدی وغیره کالبحی رواج برحها۔ اس نے مم وثیش علد به صورت الفتبار كرلي جواب مرون ہے جنا نج تنخیص مرقع كريلا كے شيعة منصف بھي فریاتے جیں کہ جو برصاحب طوفان سنہ امیر جنو دکا حراق میں آنادورزیارے کربلا و نجف اشرف کرنااور بیاده چان اور وزرا مکا پیاده روی ہے تھے کرنا اور اس کا قر آن شک فال دیجینا اورآب فاخلع تعليك كالكانا اورتيركات لانااور ثفاؤتنو بداري خصوصاً بندوستان بس منصل الكهاب اورسب جانع بين (ص) ٨٥٠) حالاتكداس تفلّ روضه إمام تعزيكا مجتماعتبار نہیں کیونکہ اصل روضہ امام بھی غیر معتبرے اور پھر تقویہ جس کی تاریخ امیر تیمور کے دورے آ مے نیس چلتی بدهت تیوریتیس تواور کیاہے ہی مسلمالوں کوعقل وہوٹی ہے کام ایٹا جا ہے اوراس منتم کی تمام بدعات ہے مجتنب و ہنا جا ہے ۔

وما علينا الا البلاغ

(خطبات الاجوري)

# واقعه كرمبلا

جناب محمود احمد عباس کی کتاب'' خلافت معاوید ویزید' کا مفصل مدلل و مسکت جواب شہید کر بلااور بزید ہے اصولی باتوں کا انتخاب جو بلاشبہ علماء حق کے مسلک اعتدال کی وضاحت میں حرف آخر کی حیثیت رکھتاہے

كيم الأسال كضرة مولانا قارى محقط يتب في سمي الله

#### شهيدكر بلذاوريزيد

محیم الاسلام معرف مولانا قادی محدطیب صاحب دحر الله کی علمی قصنیف "مشید کر بازادر بزید" یوک مسلک علم این کے فالا سے حرف استرکی دیشیت رکھتی سے کمش کناب کا خلاصہ معرب ہی کے الفاظ میں فیش منزم مسین (مرب)

(۳) کیکن اگرخواہی نہ خواہی اے خرورج و بغاوت ہی کا لقب ویا جائے تو حسب نظر کے حضرت شاہ ولی انڈر دیلوی قدس سروقر ان اول کے باغی گردہ کا تھم جمتی تخلی کا ہے جس پراسے ایک جرسطے گا ( از اللہ النخاء ) جومعصیت اور خالفت شراجت پر بھی تش آل سکتا ہے اس لئے اس صورت بھی جھی حضرت اہام کے اس اقدام کو غیر شرقی افدام نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے ماجور عند انڈرا و شہیدہ قبول ہونے بھی کس کی تالی کی تنجائش جو۔ (سم) رہیں وہ احادیث جن ہیں ہا وجودا میر کے شدید فسق و فجور کے بھی اس پرخرورج و بخاوت کی شدید مما فعت آئی ہے اور ان ہی کی رو ہے عہا ی صاحب نے حضرت امام پر الزام خرورج و بخاوت لگا کر ان کے اس اقدام کوشر عاتا جا کر ان چاہا ہے سوان احادیث کا جواب وہ احادیث بیں جن کی رو ہے امیر کے غیر شرعی یا مخالفت شریعت اقدامات ہے اس کی سمح وطاعت اللہ جاتی ہے اور معصیت خالق میں طاعت مخلوق باتی نہیں رہتی جس کا حاصل یہ نظام کے حجال تک امیر کے ذاتی فتی و فجو رکا تعلق ہے وہ کتا بھی شدید ہو خروج کی شدید ممانعت ہے اور جہال تک اس کے متعدی فتی و فجو رکا تعلق ہے جس سے نظام کی شدید ممانعت ہے اور جہال تک اس کے متعدی فتی و فجو رکا تعلق ہے جس سے نظام ویا نت مختل ہونے کی حد تک ضروری کی اور دیا نت مختل ہونے کی حد تک ضروری کی اور ہے۔ اس لئے ممانعت کی حد تک می حدیثیں امیر کے ذاتی فتی و فجو ر پر جمول ہوں گی اور ہے۔ اس لئے ممانعت خلاف کی حدیثیں امیر کے داتی فتی و فجو ر پر جس سے روایات میں امیر کے ذاتی فتی و فجو ر پر جس سے روایات میں کوئی تعارض نہیں رہتا اور نہ ہی حصرت امام ہمام کا بیا قدام ان میں سے کی ایک روایت کے خلاف میں میں جونے کی تہمت لگائی جائے جو دوزی کے مند میں گھس کرع ہی صاحب نے ان پر لگائی ہے۔

اب خلاصہ بحث یہ لگل آیا کہ یزید کی شنج حرکات اور اس کے فاسقانہ افعال نصوص فقیہ اور نصوص تاریخی نظر بہنہیں رہتا جے مورضین نے حض تاریخی نظر بہنہیں رہتا جے مورضین نے حض تاریخی نظر بہنہیں رو سے ایک عقیدہ فابت ہوتا ہے جس کی بنیادیں کتاب وسنت میں موجود اور ان کی تفصیلات علاء اور عقیدہ فابت ہوتا ہے جس کی بنیادیں کتاب وسنت میں موجود اور ان کی تفصیلات علاء اور انتقاء کے کلاموں میں محفوظ ہیں۔ اس لئے اسے نقل کرنے پر حکم لڑگانے اور اسے فابت کرنے کلاموں میں محفوظ ہیں۔ اس لئے اسے نقل کرنے پر حکم لڑگانے اور اسے فابت کرنے کے لئے خصوص مورخ نہیں بلکہ محدثین فقہ اور شکلمین آگے آئے اور انہوں نے اس مسلہ پر کتاب وسنت کے اشارات اور فقہ وکلام کی تصریحات سے احکام مرتب کئے جس اس مسلہ پر کتاب وسنت کے اشارات اور فقہ وکلام کی تقیدہ کے مقابلہ پر بہرصورت تاریخ کشاریہ کو کرکے عقیدہ کے مقابلہ پر بہرصورت تاریخ کورکے کورکے مقیدہ کے مقابلہ پر بہرصورت تاریخ کورکے کورکے کو کہ کے مقابلہ پر بہرصورت تاریخ کورکے کورکے کورکے کو کہ کے مقابلہ پر بہرصورت تاریخ کورکے کورکے کورکے کورکے کی طرف اسے رجورے کردیا جائے کورکے کردیا جائے گایا اس کی کوئی توجید کر کے کورکے کا سے کہ مقابلہ پر بہرصورت تاریخ کورکے کی کورکے کورکے کورکے کورکے کورکے کورکے کورکے کورکے کی طورف اسے رجورے کردیا جائے کورکے کورکے

یشر طیکہ بیتاریخی روایت کمی آفت کی طرف متسوب ہو۔اس کے بیعقید دہرمورت محفوظ ہے اور مختلیدہ بی کے الور سرا ہے محفوظ رکھا جائے گا کہ سید ناھسین شحیا ٹی جلیل اور اہل بیت رسونی صحالي ودسف كى وجد ي القلب في الباطن وكى العبيد اعلى النسب وفي العلم صفتى الاخلاق اورتوی العمل تھے۔اس لئے عقا کداہلسنت والجماعت کےمطابق ان کا ادب و اجرًام ان سے محبت وافقید مت رکھنا ان کے بارہ میں بدگوئی بزنگنی بدنگا می اور بدا هما دی ہے پچنا فریعند شرکی ہے اور ان کے حق شر بدگو کی اور بدا مخاوی رکھنے والا فائش و فاجر ہے۔ پس جيهيك كالمحابق جليل كالبعبة شرف محاسيت تتى وتقى مونا عقيدتا واجب التسليم ب البياق مناني كال الل كالمركول بالمعقيدتي كالجداعة فاست موة بحى القيدناي واجب التعلم ب که د دلول کی ان کیفیات دا حوال کی بنیادی کماب دست اورفقه ؛ کنام بل موجود اورمحفوظ یں جن کی روے حضرت حسین خلوب مسلمین تشریخیوب و مقتدر ہوئے اور پر بیرائے فتق و فجوركي بدوالت قلوب جرميغوش اورمستوجب بذمت وطامت من كياساس ساري بحث كأ طلاصہ جس میں ایک طرف لؤ کتاب وسنت اتف بدایت اور علماء را تھیں ہیں اور اس کے مقاتل دومری الرف عمای صاحب تین به انکتاب کرانشدور سول اوران کے ور فیتوا مام حسین رضی الشاعنہ کے بارہ میں بوجہ محافی اور بوجہ الل بیت ہوئے کے سادش وقر ماویں کے

تیوم ہدایت میں ہے تھے جن کی افتذ ارمطلوب شرقی اور افتذاء سے اجتداء وعدد شرقی ہے جس ميك مناتهدونيا كي الدحى سيامت تعصب اوراغواض نفساني اوران برصداور جب جي جيس ہوسکتی۔ان کا آیک مدهد قد بعد والول کے پہاڑ جیسے صدقات سے کیل زیاد واو نجا تھاجس ے ان کی انتقلیت فیرمحابہ برعلی الاطلاق کا بت ہے وہ ایجہ دالی اٹل بیت ہوئے کے ان ش سے تھے جن کے بارہ میں اللہ فے رجس قلب اور لوث باطن سے ان کی تغییر کا اراد یکیا ہوا تھا اور رسول نے اس کی انگیل وہاوی ہو گی تھی ۔ اور اللہ کا ارا وہ مراد سے متحکوت میں ہو سکنا اور تبی کی دعا ہے امیارت میں رہ سکتی جس سے وہ رجس ظاہر دیاطن سے یاک ہو <u>میک</u>ے يتفيليكن عمياسي صعاحب في التي " ثاريخي ريسري " اور" بيدلاگ تحيين" كا حضات ميل جو تبجی فر مایا ہے اس کا حاصل ہے ہے کہ امام حسین بناو ٹی و ٹی اللہ تھے۔ جنہیں بعد والوں نے و لی الله كروپ ين وثي أرويا تعاروه وانست كى كزوري بيدم فني اور فق ناشناك كاشكار تنے (جوایے زمانہ کے امام من کو بھی نہ بیچان سکے ) وہ عبد شکنی مطلب پرتی کے جوثن اور بغاوت میسی اجنائی غدار کی کے جرم کے مرتکب تھے وہ ایک مانے ہوئے طلیفہ برخی اور ب وان تحرواد کے امام کی حق تلک سے نہ فاتے سیکے کہ اس کا دائقہ بیعت سکتے میں ڈال کیتے۔وہ خودستائی شخی بازی اور فوریت میسے جرائیم کودل میں بالے دوئے تھے۔ دووت کی کودی سیاست اورمطلب برآ ری کی خیرمعقول حب جاویش گرفتار تھے۔ان کا سحافی ہو ٹابق مشتنبہ تھا کہ فیرسحابہ مثلاً بیزید پران کی فوقیت وفشیلت کا نصور با ندهاجائے فیصوساً ال کمزور بول كرما تحدوه فلب حكومت ورياست مين مقتضيات زماندا وراء فكام شرع كي خلاف ورزى اور ناجائز دجائز کی بھی برواہ نیس کرتے تھے۔ وہ ایک معمولی قسست آ زمانا کام مدگی اور کیان ہی ے سلح جوئی کے برخلاف جھے بندی کے قصائل کیے ہوئے تھے۔

اب انداز و بینج کرکناب وسلت اورسلف سے فرسودہ کا حاصل ہو وہ ہے جواویر قرکر کیا گیا اور وائی مسلمان کا عقید و ہے اور عربتی صاحب سے فرسودہ کا حاصل ہیں ہے کہ جو حطور بالایس آپ کے سامنے آیا اور بیان کے تاریخی آففریات بین الل عقائدا وران فطریات کوسامنے دکھ کر کیا ہے کہنا سیجے ہے کہ بدائیک تاریخی ریسری میں ایس کا عقیدہ و فد بہب سے کوئی تعلق فیس اوراس میں تقیدہ و شرعب کی بحث کو سلے میشتا خلط محدث ہے اگر ان دونوں یا توں بینی آفشا دکی تبعث ہے اور بلاشیہ
ہے کہ مہائی صاحب سیس گوشم ولی آ دی نظارہ ہے ہیں اور کرآب دست فیر سعولی وہ آئیس بناوئی
ولی انشد کہ رہے ہیں اور کرآب وسنت آئیس جنگی دلی انشدی نہیں یا کہ یعد کی است کے سادے
اولیاء سے فائن بتلا و ہے ہیں مہائی آئیس مطلب پرسٹ کہ رہے ہیں اور کرآب وسنت خالص
ضدہ پرست دو آئیس بھت جا وو مال بتلا رہے ہیں اور کرآب وسنت آئیس ان دؤ آئل ہے باک کہہ
صاحب ہیں۔ غری دو کرنا ورل کی دو با بھی ہیں ہو آئیس ہیں بھتے تھیں ہوئیت ساما ہرے کہ آگر حمالی
صاحب کے فظریات کو تھی ان لیا جا ہے گئی کرآب وسنت ہے اور آئی دورہ بھی برقرا و
میسل برو کئی ۔ بھی ایک باری ور بیا تھی ہیں ہو آئیس ہیں جو شیس ہوئیتیں طاہرے کہ آگر حمالی
میسل برو کئی ۔ بھی ایک باری جا ہے گئی کہ بیار آئی در ایس بیا ہے اور آئی آن وصدیت کی قبر وں
کا نظام جنگ ہو جا ہے گئی ہیں جائے کہ بیاد آئیس بیار بھی در ایس بیا کا مؤلمانا ہے۔
کی جائیا ہے تھی ہو جائے کہ بیان اور دیا کو بیل ایس کی در ایس بیاری کا مقیدہ و فد رہ ہے کہا
تعلق کی تھی میں تھی ہوئی اور دو نیا کو بیل ایس کی در ایس بیا کا مؤلمانا ہے۔

الدري صورت جيك مقديده ونظريدي قابل اور تقداد كي صورت بيدا موجائة واس اصول كه مطابل جويم ابتدائة عنداله مراض كريجة بين مقيده كام الرحمة والمرافي كرمة المرافي ما وحمل كريجة بين مقيده كوام المرافق ويما الدر تعلق المرافق كرمة المرافق ما وحملا يجد بين كه وه تاريخي ويسري هي ويك أنه المرافق من المرافق المرافق من المرافق المراف

غلافت تھا اور احادیث ہے اشارہ ملتا ہے کہ ان چند قریشی ٹڑکوں کے ماتھوں غلافت کی

تبای مقدد ہتی ۔ عباسی صاحب کہتے ہیں کہ یزید کے پاتھ پر محابہ کی اکثریت کی بیعت اس کی کرداد کی خوبی کی دجہ ہے تھی محدثین وموزئین کہتے ہیں کدا ہے قامل جھے کرفتنہ سے نہیختہ کے لئے تھی ۔ عباسی صاحب فرماتے ہیں کہ یزید خود باغی حق تھا اس لئے اس کے مقابلہ پر امام حسین باغی شخے رسانف صالحین کہتے ہیں کہ یزید خود باغی حق تھا اس لئے امام کا خرون برخن تھا۔ عباسی صاحب فرماتے ہیں کہ یزید حسن المعاشرت اور یا کیزہ خصائل تھا۔ محقق مور نیس کہتے ہیں کہ دہ خبوت پر سے اور تارک صلوۃ تھا وغیرہ وغیرہ۔

خوش بن برک باروشی بھی احادیث کے عموی اشارات سلف کی تصریحات الدی و رہات اور و وقیل کی تفسیدا سند آیک طرف ہیں اور عمالی صاحب کے نظریات آیک طرف اور کا ہمرے کہ جمیا مسئلہ ہیں ہمی تراپ وسند کا وقیل ہوجا تا ہے خواہ وہ عمارہ ہو یا دانانہ با اشرارہ اس عمالی بھی مسئلہ ہیں ہمی تراپ وسند کا وقیل ہوجا تا ہے خواہ وہ عمالی ہوئے ہو یا دانانہ با اشرارہ اس می عقیدہ کی شان بیدا ہوجاتی ہے ہی درجہ اور حیثیت کے بول انظریات سے بہر حال بالا اور ہیں ساور عمالی صاحب کے نظریات ان کے مقابل درخ کے بول انظریات ان کے مقابل درخ کی ہوجات ہوں کے بول ان اور میراش کی تاریخ اور اس کا تکویئی شان نزول کی جاریخ اور اس کا تکویئی شان نزول ہوگی درندرہ کروی جائے کی ان عقا کہ کو چھوڑا اور اور اس کا تکویئی شان نزول ہوگی درندرہ کروی جائے گئی اور ای جائے گئی اور اور سے نظریا جائے کے ان عقا کہ کو چھوڑا اور دوس سے نظریا جائے کے ان عقا کہ کو چھوڑا اور دوس سے نظریا جائے کے ان عقا کہ کو چھوڑا اور دوس سے نظریا جائے کے ان عقا کہ کو چھوڑا تا اور دوس سے نظریا جائے کے ان عقا کہ کو چھوڑا تا اور دوس سے نظریا جائے کے ان عقا کہ کو چھوڑا تھی ایس اور دیس سے نظریا جائے کے ان عقا کہ کو چھوڑا تھا ہی تا ہو ہوں کی تاریخ کی تاریخ کی بیس کا دیا ہے کہ ایس اور بیس کی تاریخ کی دوسری کی تاریخ کا دیا ہوئی کی تاریخ کا دیا گئی ہوئی کا دیا ہوئی کی تاریخ کا دیا گئا کہ اور دوسرے لفظوں میں این کے اپنے نظریا جائے کے ان عقا کہ کو چھوڑا تھا ہوئی کو تاریخ کی دوسری کیا گئی کیا گئی ہوئی کی تاریخ کی ایس کو کیا گئی کیا ہے تا تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی دوسریا کیا گئی کیا گیا ہے تا تاریخ کیا گئی کیا گئی کے ان کا دوسری کی تاریخ کیا گئی کیا گئی گئی کی دوسری کی تاریخ کا دوسری کیا گئی کیا گئی کی کر دوسری کی تاریخ کا کی کر دوسری کی کر دوسری کی کر دوسری کی تاریخ کی دوسری کی تاریخ کا کر دوسری کی کر دوسری کر دوسری کی کر دوسری کی کر دوسری ک

یر جگر خرائی صاحب نے حضرت حسین جینے جلیل القدر محانی کی شان میں (جوسادات مسلمین علی سے محالیہ اورائل ہیں نہرت میں سے جیں) جسارت دیے یا کی اور گستائی سے کام کیا ہے جس سے چند نمونے اوپر عرض کئے محقق آئیں تحاب کے دعا گویوں بھی شامل کیا جائے جن کا قرآن سے مستقفرین کا خطاب عزیت مرحت فرمایے ہیا بدگویوں کی قبرست بھی کیا جائے جتمیس ان کی خسست ووٹا مت کی ویدست قرآن نے محالیہ کے ساتھ اس کی وقت برتا الی فرمیس مجھا۔

عمیاس صاحب کاموقف اور خلاصد پخت بهرهال عباس ماحب کی اس کتاب (خلافت معاویده بزید) اوران کے نظریات ے چوک محاب اور بالخصوص حفترت مسین رضی اللہ عند کے بارہ میں مسلک اہل سنت والحما حت میزد ویز تی تھی جس کو ایجی المیان کیا گیا ہے۔ اس لئے ضرورت تھی کے عمو ما سحاب کرام اور خصوصاً حضرت مسین رضی اللہ عند وسم کے بارہ شل غد جب کی تصریحات بھیش کر محاب کے واضح کیا جائے کہ اس کی جس کے فاقریات سے ان پر کس ورجہ اگر پڑا اور اس کے افرالہ کی کیا صور مت سے میں بارہ کی کہ اور انسان کے افرالہ کی میں مراف کیا آئی لئے آیا کہ حضرت الم حسین رفتی اللہ واللہ کی عمرت سرائی بیس مبالف کیا گیا آئی افور پر حضورت الم کی میں ساتھ کی گئی اس حضرت المام کی شاہدہ کیا گئی اس میں میں میں انسان کی عمرت سرائی بیس مبالف کیا گئی انسان کی جو برائی بیس مبالف کیا گئی انسان کی عمرت سرائی بیس مبالف کیا گئی انسان کی جو برائی بیس مروری تھا تا کہ دوفوں سے ساتھ کی گئی انسان کی جو برائے بیس مروری تھا تا کہ دوفوں سے المام کے بالمقابل اس کی چوز بیٹ کا کھوئی دیا جاتا جی ضروری تھا تا کہ دوفوں سے خصیتوں کے بارہ بیس میں بارہ بیس میں بارہ بیس مروری تھا تا کہ دوفوں سے بارہ بیس میں بیان بیس میں بیانہ بیس میں بیس میں بیانہ بیس میں بیس میں بیانہ بیس میں بیس میں بیانہ بیس میں بیانہ بیس میں بیس

ا کیک بات بطوراصول کے میابی بیش کرد نی شروری ہے کہ جا بہ کرام کے واقعات فیش کرد کی شروری ہے کہ جا بہ کرام کے واقعات فیش کر گئادیا جاتا ہے اور مغناہ سے قطع نظر کر کی جاتی ہے حالا تکہ کمارے وسنت اور سلف وظف کے اجماع ہے ۔ من بغنر بیجات نصوص سارے محالہ کوشتن عدول صالح القلب حسن افنیت آتی وقتی اور اولیاء کے بغنر بیدن قرار وایت وفقل و بین کی طبین قرار ویا ہے جو تحقوظ میں اللہ بیل اور قصوصیت سے حفظ و بین اور روایت وفقل و بین عمل حال وائین مانا ہے جس کے تفوی آزمود ہ خداوندی تنوی کے جبر بور شے تو این کے عمل اور تھا تھا اس کان اوصاف ہے قطع نظر کر کے تعمل جبر اور شے تو این کے عمل اور اور اسکار

ا مرتے ہیں گرایک کی بنگ کو جہادا در ایک کو تساد کہا جاتا ہے دونوں معیدوں میں جاتے ہیں اہر ایک بی مقصد کے کر جاتے ہیں۔ بیشی بھی عبادے ہی کی جوٹی ہیں مگر ایک کی اطاعت متبول اورائیک کی نامتبول ہوتی ہے پینکم کافرق ان سے کای رخ سیفرق سے ہے ندک صورت على سے۔ اى طرح صحاب كى چىم لڑائيال يكى بوكيل انبول فے ايك دوسرے پر تقييد يحى كاوہ ا يك ومرت من معقائل محياة سنة الن يحراز عن وجائدا ويرمناقط يحى موس فيكن الناسب معالات على الن سكاموال باللي بمدوقت ال كرساتهدر سباورساتهوا كوري وبدوقت حدود شرعيد برقوت سے قائم رہے جھڑ ابھی جوناتو وائل کی سلم یہ جوناتھا بحض ونیاواری سے جذبات پرٹین قرض کتابر و باطن بیس صدور کا دائرہ قائم میٹا تھا۔اس کے ان سے اس تھم کے انعال کو تهارے اقعال پر ندقیاس کیا جائے گائداس طرح ان برتھم نگایا جائے گائس طرح بم پرتھایا جاء ے ایک شخص ہم میں ہے کئی کرمائے کر خت اب واجھ بااد رقی آوازے بول پڑے تو محض اس پولنے کی آ واز اور اچھ بے جی رائے قائم کی جائے ہے لیکن کی او ٹی آ واڑ اللہ کے رسول کے سامنے ہوئی تو ہولنے والے کے ثمام اعمال صبط اور حیط کر گئے جائے اس تھم کے فرق کی دید وای مقام اور منصب کا فرق ہے جن سے حقوق الگ الگ جین سعامسل سر ب کہ مقبولیس اور موام ك كامول أوالك يؤن ف يول تاياجاتاس في بيدانواية بدي كدهنرات محاب ك معاملات بران کی شری پوزیش ہے تھے نظر کر کے تقلم نیس لگایا جا سکتا اور دہ پوزیش محفوظ ک اللہ اور مقبول ان ابنی بونے کی ہے۔ توان کے ان معاملات ش میمی جمن کی صورت بطاہر خطا کی آخر آئے ان کاریا تا م تفوظی و مقبولیت محفوظ رہے گا اور بالتر دو کہا جائے گا کہ مقبولین کی جرادا مقبول ہے۔ بھر آگر تھن کی صورے بھی وعلی ہے قو حقیقت پہنے علی سے اعلی تھی اور اگر صورت اعل نیس قر حقیقت بیرصورت اعلی رے کی اور تھم ای پر لگا کراے خطاء اجتمادی کہا جانے گانہ كة معصيت غرض ان كما فعال كو دوارے افعال يركمي حائب ميں بھي تي شريعي كيا جائے۔ جب كه خشاء على مير رئين وآسان كافرز ب

کار پاکال را قیاس از خود مکیم گرچه ماند در نوشتن شیر و شیر «سافرن وُنظرهٔ نداز کردینے جی ست سلادنی اور گستاخی کا دو مقام آتا ہے جس پر مطرت مسيان رضى الله عند کے بادہ شرباً ج مہائ صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور تعویاً اٹل ہیت کے بارہ میں خوارج کھڑے اور میں شید کھڑے ہوئے اور میں شید کھڑے ہوئے اور اس طرح سلف کی شان گونا کر خووا نی اور اپنے تہ ہیں کی اسکی شان خراب کر لی۔ اس سلما اور واحر ام جی جہاں جہاں گئا کر خووا نی اور اپنے تہ ہیں کی اسکی شان خراب کر لی۔ اس سلما اور واحر ام جی جہاں جہاں تک رواج ہی حیثیت کا تعلق ہے جم آگر معرمت میں ویور گی پر ڈوروے کر ان کی شان شر ہر باد فی اور تک تا تی کونا جا ترتفیم الا میں جو اس میں جاری اسکی جمت کیا ہو صفت ہے تاریخی ماویتی خوار ، سیتاریخی روایتی جو کرنا ہو اس میں جاری اسکی جمت کیا ہو سات اور مؤیدات ہیں۔ اس است بھی میں میں میں مقامی کو عقال کی تھر بھات اور مؤیدات ہیں۔ اس است بھی سے معرب میں اللہ عند سے معافی اللہ کی تھر بھات اور مؤیدات ہیں۔ اس است بھی سے معرب میں اللہ عند سے معافی اللہ کی اللہ عند سے میں اللہ عند سے معافی اللہ کی اللہ عند سے میں اللہ عند سے معافی اللہ کی اللہ عند سے میں اللہ عند سے معافی اللہ کی اللہ عند سے معافی اللہ عند سے معافی اللہ کی اللہ عند سے معافی اللہ کے معافی اللہ کی اللہ عند سے معافی کے معافی کے معافی اللہ کی اللہ کی معافی کے مع

ا پسے بی اگریم نے پر بیر کے فیش و فجور پرز در دیا تھاس کی بنیا در دھیقت کیاب وسنت کے عمومی اشارات ہیں جن کی تعیین واقعات اوراد باب دین ویفتین نے کی ۔ اس لئے اس کے بارہ بیس بھی تاریخی روایتیں جوان احادیث کی جمنو اوران سے ہم آ بنگ ہول ان کی تشریح اور موبدات کا درجہ رکھتی ہیں اعمل تیس کیونکہ کیاب وسنت کا اشارہ بھی تاریخ کی صراحت ہے توت ہیں بوصابوا ہے۔

اوران کی پناہ کے واسمن جس ہیں جیسی میاس سامیس کی اس سلسلی روا پات خودان کے نظر و

گر اور قائم کر رہ نظر پات کے واسمن جس ہیں۔ وس تاریخی روایات تا کید کے طور پر ہم بھی

لائے ہیں جیس کیاں کتاب وسنت اور فقہ واصول فقہ کی تا کید کے طور پر اور عباس صاحب بھی لائے

ہیں جیس اپنی افظر پات کی تا کید کے لئے اس کئے اگر ہماری کوئی تاریخی روایت سوما نفاق سے

مجروع پاسا قدا او مقبار ہوجائے تو آخر کا رہارے ہاتھ بیس کتاب وسنت اور فقہ واصول فقہ

پاتی رہ جاتا ہے۔ جس سے جسیس کی بھی تاریخی روایت کے ہاتھ سے نقل جائے کا گئی ہیں ہو

سکتا کہ اصل ہاتھ بیس باتی سے جسیس کی بھی تاریخی روایت کے ہاتھ سے نقل جائے کا گئی وہی رہ

ساقد الاعتبار ہوجا کی آوان کے ہاتھ بیس بجزا ہے دیارغ کے آگے کی گئیس رہتا ہے کہ وہی رہ

ہاتے ہیں اور بکی کیس رہتا تو انداز و کر نیا جائے کہاس بیس کون کی اپوزیش معبوط ہا ورکون

ہاتے ہیں اور بکی کیس رہتا تو انداز و کر نیا جائے کہاس میں کون کی اپوزیش معبوط ہا ورکون

ہاتے ہیں اور بکی کیس رہتا تو انداز و کر نیا جائے کہاس میں کون کی اپوزیش معبوط ہا ورکون

آخری گزارش

کے مقتذاؤں کے بارہ میں رکھتے اور اسے مذہب بھی سیجھتے ہیں وہ سنیوں کے لئے کس ورجہ ولآ زار اور د کھ ویپنے والا ہے۔ اگر عباسی صاحب کا روبیة تابل ملامت وانسداد ہے تو شیعہ حضرات کی بیرسب دشتم کی روش کیوں قابل انسداؤ تیں؟

پس آج حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارہ میں جوان پرگزری وہ اس کوسا منے رکھ کر شیخین اور صحابیہ کے بارہ میں جو سنیوں پرگزرتی ہے اپنی روش پرنظر ٹانی فر مائیں۔

المل سنت والجماعت كاسلک، بی چونکه مسلک اعتدال ہے اور وہ کی ایک بھی صحابی نام کے کی فرد کے بارہ بیں ادفی ہا وہی جا نر نہیں سیجھتے اس لئے خوارج ہوں یا شیعہ وہ دونوں کی سفتے ہیں اور دل صوس کر دہ جاتے ہیں اف تہیں کرتے کیونکہ ان کے یہاں غیر ہب ہر دگل شعبی اور دل صوس کر دہ جاتے ہیں اف تہیں کر سے کے دہ خودان کے مقتداء ہوں یا خارچوں کے وہ خودان کے مقتداء ہوں یا خارچوں کے وہ خودان کے مقتداء ہوں یا خارچوں کے وہ خودان کے مقتداء ہیں اگر اپنے مقتداؤں کی تو ہین کا انتقام ان کے مقتداؤں کی تو ہین کے وہ خودان کے مقتداء ہیں اگر اپنے مقتداؤں کی تو ہین کی اور جوں کی جواری وہ ہیں اس لئے ایک نی گالی کا جواب گالی ہے دے ہی شہیں سکتا ۔ اور اس کے لئے بچومبر کے کوئی چارہ کا رفیعی وہ بچواس کے کہ خوارج وہ شیعہ اور ان کے ہم مزاج حضرات کے مقابلہ میں ہر بدگلای ہے بچے ہوئے شاکنگی کے ساتھ دھیقت پیش کرتار ہے اور کر بی کیا سکتا ہے؟ اس کے یہاں تو ہر بھی اگر صفی تعن وطامت ہوتو وہ پیم اس ہے مسلک کا رشتہ اعتدال ہا تھ سے شد ہے ہوئے عملاً لعن وطعن سے پیخا ہی دہ کے یہاں نہ مدت پھر بھی اگر صفی اسے بیان نہ مدت پیس اطراء (میالئہ) کوئی پہند بیرہ چر ہے نہ فیدمت میں غلواور مہالغہ مناسب۔

ریمقابلد ذیر نظر بھی منہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل ومنا قب ہیں مبالغہ آ رائی:

کے لئے لکھا گیا ہے نہ بزید کے حق ہیں اعنت و ملامت کو وظیفہ قرار دینے کے لئے۔ اگر
حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فرات ستو دہ صفات کا ذکر آئے گا تو ہم بلاشیہ سر جھکا دیں گے
اور ان کے نقش فقدم پر سر کے بل چلنے کوا بیان وسعادت سمجھیں گے اور بزیداور اس کے قبائے
ومثالب (عیوب) سامنے آئیں گے تو ہم اصل حقیقت کو مجھ کر خاموثی اختیار کرنے ہی کو
محقول جذبہ مجھیں گے۔ اب اس کا محالمہ اللہ کے ساتھ ہے۔

ہذرے ماتھوئین۔ اگر عماق صاحب پیرسلسلہ نہ چینر نے قوم برید کے ہام ہ میں جو۔ تقول چین کی ٹیمی ان کے چین کرنے کی کمی اور بت نہ آئی ۔ لیس اس مقائد کا مقصد مدح وزم کی آ رائی ٹیمیں بکدان دوفنسیتو ان فیمیڈ گر بلا اور برید کے ہروہیں سرف فدرس الل سنت کی وضاحت اور عمامی صاحب کی اس تاریخی ریسری سے اس پر جو اثر پڑتا تھا اس کو تھول و جاتھا اور اس جس غیرا سے تاقیم علم کی صد تک کو تائی ٹیمن کی گئار

جم اینے اور عبر میں حب اور سارے مسلمالوں کے ان میں واہ متنظم پر جینے اور حسن انجام کے خوال میں اور دعا کرتے ہیں کہ ز

> اللهم اونا الحق حقاً وارزقنا انباعه و اونا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه والحمد لله اولاً واحراً. تحرطيب تحقول عديرة ارائطوم وليهنو ۱۲۰ جس ۱۲۵ هديم إناريجاء

> > (مُحْ يِدِكُر بِهَا (ريزيهِ)



ا-شہید کر بلااور بزید سے متعلق وضاحتی خط ۲-لفظ''علیہ السلام'' کے اطلاق کے سلسلہ میں ایک وضاحت

محيم الأسلام تضرة مولانا قارى محمل طبيب في سيح الله

#### ١- كتاب شهيد كربلاا دريزيد مي متعلق وضاحتي خط

حضرت مكيم الاسلام وحمدالله كي كماب "شهيد كريالاوريزيير" كي يعض عمادات كاسبارا فين ہوے لیے۔ شیعیت زوہ نام نہادی شیعی مقا کدوسلک کوئی فابت کرنے کی ناکام کوشش کرد ہاتھا جس سيابعض جك كي توجوام على سخت الشطراب اور بين يكي كيدني بهو كي تقي رايين على جناب عبدالوحيد فان صاحب (فرخ آبادی) في معترت مهتم صاحب كوايك طويل العلاكهمايس على انبول نے معزت مظار کوسورت حال ے آگاہ کرنے کے ساتھ بٹاؤ کرائے کی کتاب کی عباست ... " ماته على عقرت مسين وفي الشرعة كرووسول بون كي وجد الماليس الخلاق نیوت ہے جو خلقی اور فطری مناسبت بو کتی ہے و منتنیا دوسروں کے کاظ سے قدر ماہتیازی شان لے ہوئے ہوئی جانے اس الماورس الائل عبارت ... برحال الام حسین وافن الشاعدے بارے تار الموی اور خصوصی فصوال شرعید کی روشنی میں الرسنت والجماعت کا حقیدہ سے کردہ جزاہ رسول اور صحافي جليل جونے كى ويرے ياك يالن كياك نيستداور عاول القاوب على استان عبادات برشيعيت ذوة فى ق ال قدرزورديا جى معلوم موتاب كركويا معزات منين تقدّ رسالت بتحاوران معترات برايمان لاناعش بعفوصلى التدعلية ملم برايمان لان كسك سيعاس لئے كەرسول براس ولت تك الدان كلى بى فيس موتا تاوقت بيك جرورسول برايمان ت لاباها ئے۔ ذیل کے خطاص حضرت مجتمع صاحب کا وضاحتی بیان ملاحظ فرمائی (مرتب)

حضرت تحكيم الاسلام كاجواب

حضرت المحترم أنه يوجيدكم السائ سلام مسنون أنياز مقرون محرامی نامه نے مشرف فرمایا احتر کی تحریرادداس سے شیعہ عظائد کا اثبات حیرت ناک بات ہے میت اہل بیت جس میں محبت حسین رمنی اللہ عنہ بھی شال ہے ہرمی کا انیائی جذب ہے لیکن اس ہے ان کی حصوصیت نکالتا مارے گھٹا کر انگاز اکا مصداق ہے سنیوں کے پہال ا تمام محالیر فنی اللہ تنہم کی توبت نقاضا ہے ایمان ہے لیکن کہا اس سے سارے محالہ وشی اللہ تنہم

کی معصوصیت میری فایت ہو جائے گی ۔ ہم تمام اولین واللہ کی مقصت وعیت کے قائل جی او کیا سارے اولیا داس معصوم بھی ٹابت ہوجا کیں سمے؟ محبت الگ چیز ہے اور عصمت الگ بعض جا بحبت ہوگی اور عصب ت ، وی جیسے فیر نبی سے بحت بدتی ہے تر عصب شیس موتی اور بعض بك عصمت بوتى بي محيث جيرا عولى بيسي كولى الجياركي في سيميت وكر بعدادت رکھے یا کوئی ایمان کا کھوٹا کسی قرشتہ ہے جب کے بجائے عدادت دیکھے بیسے بتر تیل و میکا نیل کی عداوت میرد کے دلول میں موہزن تھی تو کیائی سے مذائکہ اور انبیاء کی عصمت جس کوئی فرق يزجان كاليس بهال عصمت بيتر بعض في عبت بيس بساب أر حضور سلى الشعلية علم نے عبت حسین رہنی اللہ عنہ کا امر فرمایا ہے تو محبت من برکا بھی امر فرمایا ہے اور جیسے معنوت حسين رضي الله عنه كي عميت كواين محيت قرار ديا ہے ايسے بيس تمام محاب كي عميت كوجھي الخ يا اى محبت فرمایا ہے جس سے واضح ہے کہ میرب حضرات مجبوب عند الرسول بتنے بلکہ حق تعالیٰ سے مزو کیے بھی سادے محابیہ منی اللہ عنم مہاجرین دوں یا انسار بھی قر آنی راہنی ومرشی تھے جس سے برو مرحجت کا اعلان و در اِنتیں ہوسکا تو کیا جوعندانند و منداز سول بجوب و پسندیدہ مو كالمصوم بهي دوكا؟ اور نبوت كالتربيمي موكا؟ يكن خلط محث اورتميس بعصب الك چيز ب اور صعب الك أن الي الي كن كالمام عن حمل شل عناب إلى بيت وكيوب فدا ورسول اور تجبوب امت کہا تمیا ہوا بنی مزعور عصمت کا استعباط ایک ذاتی رائے ہوگی اور و انجمی فلط جے صاحب كارم كر تحويا جانا غلاف ديات وكاليم برود ول بيس معزت مسين رضى الشاعد جيئ حضرت خسين وضي المذعن يحى جير صديقة فاطمدوشي الذفتها بحي بين ادرصد يقدف طمدوشي التكه عنها كي بهيش اور جعافي بجلي مين جوحضور سلى الله عليدو ملم كرمها يبينه بي وفات ما تخفاقة معلوم کیٹی ان ک مصمت کے بارے میں حضرات شیعہ کیا فرمائے ہوں گے جب کروہ جزو رمول بن منے اور کیا آئ سے سادات جزور سول تیل جی تو کیا اس اصول پردہ محسب کے سب معصوم شار بيول مي ؟ أخر جيسير فضرت حسين ونسن رضي الأرفنهما بإنوا سطه بز ورسول جيرا اليعيداي بعد ميك سادات بهي ولواسط جزيورسول وآل رسول جي اور جم بحيثيت اولا ورسول مِر نے کے ابن کی محبت، وعظمت بھی داواں میں رکھتے دیں لیکن کیا تدکورہ اصول کی رو سے ائن

سب کومعصوم ما ننا بھی ہمارے فرمہ ہوگا حضرات شیعہ اپنے عقائد و دلائل ہے ثابت کریں انہیں اختیار ہے لیکن کی کے مرد کھ کراپنے عقائد کو ثابت کرنا جبکہ اس کے ذائن میں ان عقائد کا کوئی تخیل تک نہیں ہے دیانت کا آخر کون ساشعہ کہلا کے گا؟

خلاصه بدب كدتمام ابل بيت تمام حضرات صحابه اورتمام اوليائ امت كامجت كو ایمان کا تقاضہ بھتے ہیں لیکن انبیاء علیم السلام کے سواکسی کومصوم نہیں مانتے چہ جا سیکہ ان کو متصرف فی الشریعت یا تتمه نبوت ہونے کا فاسداور بے بنیاد خیال دل میں لا کیں \_ بہرحال بیاصول ہی سرے سے غلط ہے کہ جو مجوب عندالله وعندالرسول مووه معصوم بھی مواور جو جزو رمول مود وتتر نبوت بھی ہومجو میت کاتعلق عمل صالح اور عقا کد حقہ میں رموخ سے ہے اس کا عصمت ہے کوئی تعلق نہیں اور نبوت کا عبیدہ کمال علمی اور کمال اخلاق کی انتہائی حدود ہے متغلق ہے جو گھن انتخاب خداوندی ہے ہوتا ہے نہ کہ بدن یا اجزاء بدن ہے اس لئے انہیں اصول بنا کرجو بذات خود بے بنیاد ہیں ان پر عصمت اور جزئیت نبوت کی تفریعات کرنا بنائے فاسد علی الفاسد ہےا ور مقصائل ہے احقر کی تحریر کا تعلق حصرات حسین رضی اللہ عنہا کی خصوصیات سے ہے عصمت و نبوت سے ان کا کوئی تعلق نہیں کمالات وعلم وعمل کی اعلیٰ صلاحیتول ہے اگر نبوت ملتی آینص حدیث نبوی حضرت عمرضی الله عنه کوملتی مگران ہے بھی نبوت کی نفی کی گئی ہے تو اس فتم کے قیاسیات ہے کسی کو تقد نبوت کے مقام پر پہنچا نا صراحة شریعت اسلام کا مقابلہ ہے جونبوت کے قدروں سے لاعلی اور ختم نبوت کے مقام سے تجابل ہے۔اعاد نااللہ منہ۔امید ہے کہ ان سطور ہے وسوے دور ہوجا ئیں گئے جواحقر کی تحریر پرتھوپ کرمنظرعام پرلائے گئے ہیں۔ وبالٹدالتو فیق۔

> د ((لدلال) محمد طبیب مهتنم دار العلوم و یوبند

## ٢- لفظ "عليه السلام" كمتعلق شخفين

ذیل کا خط مولانا توبدالسلام صاحب نعمانی (مفتی و خطیب جامع معجد شاہی عالمگیر ا بناری) کے جواب بیں ہے۔ مولانا نے غیر انبیاء خصوصاً سیدنا حضرت حسین کے نام کے جملہ دعائیہ کے طور پر ' علیدالسلام'' کصنے یا کہنے کے متعلق تھم شری معلوم کیا تھا۔ مولانا نے اپ خط بیس یہ بھی تحریکیا تھا کہ بیس نے اس سلسلے بیس حضرت مفتی محدود من صاحب سے فتو کی طلب کیا تھا۔ حضرت مفتی صاحب کا جواب موصول ہو چکا ہے۔ اس سے جواز معلوم ہوتا ہے۔ (شیق احمی ک

حضرت كاجواب

کلمات سلام کو ہرایک کے حق میں استعال کرنے میں عرف کے زیادہ یابند ہوتے ہیں اس طرح انبیاء وصحابہ وعلماء امت کے لئے الگ الگ فتم کے دعائیے کلمات استعال برنے میں فرق مراتب بھی داختے ہوجا تا ہے اس لئے میرے خیال بیں عرف کی رعایت زیادہ مناسب ہوگی اور بیشرعی جواز کے مانی بھی نہیں ہے عرف امت شرعا بھی ایک ججت كى شان ركھتا ہے اس لئے مناسب يبي ہے كـ "عليه الصلوة والسلام" انبياء كے لئے صحاب کے لئے دورشی اللہ عنہ ' اور صلحاء امت اور ائر کے لئے '' رحمتہ اللہ علیہ ' وار العلوم میں بھی بی عرف رائع ہے اس لئے ہم لوگ غیر تی کے لئے صلوۃ وسلام کا لفظ استعال کرتے ہوئے ایک بوچھوں کرتے ہیں اس کا تعلق جوازیاعدم جواز ہے نہیں صرف فرق مراتب اور عرف عام ہے ہے اور بیعرف شریعت کے خلاف بھی نہیں ہے البتہ بعض لوگوں پر غلیہ محبت نبوی ہوتا ہے تو وہ اہل بیت کے لئے علیہ السلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں جبیہا کہ بعض ا کابر کی تحریرات میں بھی ہے سووہ جائز تو ہے تگر پھر بھی ان کا حال اور خلبے بھیت ہے اس لئے میری رائے بیے کہ عرف عام کے خلاف کر کے لوگوں میں تشویش پیدانہ کی جائے اور خواہ تخواہ فتنہ کوسرا بھارنے کاموقع نہ دیا جائے اس غیر ٹی کے لئے صلوٰۃ وسلام کالفظ واجب ہوتا توسب ججور ہوجاتے لیکن واجب نہیں محض جواز ہے تو جواب کی صورت عرف عام کے مطابق ہےای کوزیمل رکھاجائے۔امید کہ مزاج گرای بعافیت ہوگا۔

> ولالدلا) محرطبيب مهتم دارالعلوم ديونيند

## حضرت مین بنی الدعد کے موقف کی وضاحت

شَحْ الاسلام مولانا مفتى عِمِرِ تَقِي عَنْهَ فِي مِدَالِهِ آلمَا بِ" حضرت معاديه الدِمَارِ يَخِي حَمَا أَنَّ " جِن لِلْهِمَةِ جِن:

اب یہاں برموال ہیدا ہوتا ہے کہ اگر یزیدگی ولی عمد کی نیک نیک نیک کی کے ساتھ کل میں آ آگھی اور و دکھا فاص وفاجڑی خاتو حضرت حمین رحمی اللہ عند نے اس کے خلاف شروع کے کی کے براہ علی سے میں کیے ہوئے ہیں کی براہ میں ایک ہوئی ہیں انہا ہیں گئے کر حضرت حمین پراھم اضامت والزامات کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، (الحدود احمد عرابی خلافت معاوید ویزید اور شحیق مزید) اس لئے بہاں تفصیل میں جائے بقیر نہایت اختصار کے ساتھ و حضرت حمین کا وہ موقت بھی جوام نے سجھ کا ہے۔

جیسا کر پہلے بیان کیا جاچگا ہے، علاء کا راج قول ہے ہے کہ ولی عبد بنانے کی حیثیت ایک تجویز کی می ہوتی ہے اور خلیف کی وفات کے بعد امت کے ارباب علی و عقد کو اعتبار اونا ہے کہ وہ جا بیں تو ولی عبد بی کو خلیف بنا کی اور چابیں تو با یعی مشور سے سے کسی اور کو خلیف مقرر کر دیں لہذا حصرت معاویتی وفات کے بعد بزیدی خاافت اس وقت تک منعقد تھیں ہو کمتی تھی جب تک کدامت کے ارباب علی وعقدا سے منظور تدکر لیں -

حضرت حسین رضی الله تعالی عند، بذات خودشراع می سے بزید کوشلافت. کا اہل مجین

ستجحقة تفوادر جيها كه يحيجي الرش كياجا چكائب، بيان كي ديانتداراندرائ تكي رجب معزت معاویشکی وفات ہوئی تو انہوں نے ویکھا کرخاز کے اکابراورابل علی وعقد پینے جن جی جضرت عبدالله بن عمرٌ وغير وشاطل عظه ، أجعى تنك مية يدكي خلافت كونشليم نبيس كمية ، اوحرع واتب ستعان کے باس خطوط کا میارلگ عمیاجس ہے واضح ہوتا تھا کہانل عراق بھی پرید کی خلافت کوقبول کرنے سے لئے تناونجیں ہیں وہاں کے لوگ مسلسل انہیں پر ککھود ہے۔ بھے کہ ہمارا کوئی المام تيس باوريم ن الجلي تك كمي كريا تحدير يبيت تيس كى - (الفر كانده البداية واليعقوني) ان حالات شي ان كا موقف به تما كرصرف الل شام كي بيعت ليور كي احت يرادا زم تہیں ورسکتی۔ البقد اس کی خلافت اجھی منعقد عی تیس ہوئی اس کے یاد جود وہ پورے عالم اسلام پر بن ورمتصرف ہونا جاہ رہا ہے تا اس کی حیثیت ایک ایسے سلطان سختلب کی جی ہے جو نلب بانا حیا بتا ہے شراہمی بانبیں سکا۔الی حالت میں اس سے غلب کورد کنا وہ اپنافرش کھیتے تصاورای فے انہوں نے سیلے حالات کی تحقیق کے لئے معرت مسلم بن مثیل محورواند کیا تا كہ سنج صور تحال معنوم ہو تنہے۔البذا أو في طرف ان كا كوچ فقيس نظر فطرے بغاوت كے التي فيل الله الكه الكه معتلب كي خليكورو كته مرك تفار أكران في نظر مين صور تعال ميد موتی کہ بربیر پورے عالم اسلام پر برور قابض موچکا ہواورای کا تشفیکس موگیا ہے متب مجى وه بدحالت مجورى احكام شريعت كي مطابق يزيدكو مفطان متعلب تسليم كر كريا مؤش موجاتے الیکن ان کی نظر میں صورت حال میتی کمدین بد کا تساط ابھی کھل کیس موارا اور و ب مجھتے تھے کہ اس کے افتاد ار کو ایکھی روکا جا سکتا ہے، اور - کی وجہ ہے کہ جب کوف کے قریب تینینے کے بعد آئین معلوم ہوا کہ کوف کے لوگوں نے غداری کیا ہے اور یزید کا تسافا وہاں پرنمل بوگیا ہے تو انہوں نے وہ شن عشور تھا دینہ فیش کیس جن میں سے ایک رہمی ہے کہ:

الطهر کی انبعایہ والنہا یہ وغیرہ بیں بھی اس تجویز کا ذکر ہے آیک راوی کا کہنا ہے کہ حضرت حسین نے بیچھویز چیش نیس کی لیکن اس کے مقابلے میں وہ روایات زیادہ ہیں جن بیں اس تجویز کا ذکر کیا حمیا ہیں۔ کیا گھر بیل اپنا ہاتھ بزید کے ہاتھ بیس و سے واں گا۔ اس کا صاف مطلب ہیں ہے کہ حضرت مسین رضی انڈ تعالیٰ حرکو جب رمعلوم وحرک کہ برید کا تسلط پوری طرح قائم ہو چکا ہے قوسلطان متخلب کی حیثیت ہے وہ اس کے ہاتھ پر بیعت کے لئے رضا مند ہو گئے تھے، کیکن عبیداللہ بن زیاد نے شمر بن ذی الجوش کے مشور ہے برعمل کر کے ان کی کی بات کونہ مانا اور اس بات پر اصرار کیا کہ وہ غیر مشروط طور پر عبیداللہ بن زیاد کی اس نامعقول بات کو عبیداللہ بن زیاد کی اس نامعقول بات کو ماننا حضرت حسین پر لاز منجیس تھا اور وہ اس میں اپنی جان کا خطرہ جھتے تھے، اس لئے بالآخر انہیں مقالور وہ اس میں اپنی جان کا خطرہ جھتے تھے، اس لئے بالآخر انہیں مقالمہ کرنا پڑا۔ اور کر بلاکا المیہ پیش آئے کرد ہا۔

جہاں تک یزید کا تعلق ہے، یہ بالکل درست ہے کہ کی بھی معتبر روایت سے بہ نابت مہیں ہوتا کہ اس نے خود حضرت حسین کوشہید کیا یا آئیس شہید کرنے کا عظم دیا بلکہ بعض روایات سے بہتا بت ہے کہ اس نے آپ کی شہادت پرافسوں کا اظہار کیا اور عبیداللہ بن زیاد کوایٹی مجلس میں برا بھلا کہا۔ (ابدایہ، انبایہ)

کیکن اس کی منظطی نا قابل انگار ہے کہ اس نے عبید اللہ بن زیاد کو اس عقین جرم پر کوئی سز انہیں دی۔ الہذا مولا نامود و دی صاحب نے سے بات بالکل صحیح لکھی ہے کہ:

'' ہم یہی روایت سیج مان لیتے ہیں کہ وہ جھزت حسین اوران کے ساتھیوں کے سر دیکھ کرآ بدیدہ ہو گیا اوراس نے کہا کہ ' میں حسین کے قل کے بغیر بھی تم لوگوں کی طاعت ہے راضی تھا، اللہ کی لعنت ہوا ہن زیادی، فدا کی قشم اگر میں وہاں ہوتا تو حسین گومعاف کر دیتا''اور بیر کہ'' خدا کی قشم اے حسین، میں تمہارے مقابلے میں ہوتا تو میں تمہین قبل شرکتا'' پھر بھی سے سوال لاز ما پیدا ہوتا ہے کہ اس ظلم عظیم پر اس نے اپنے سر پھرے گورز کو کیا سزا دی ؟ حافظ ابن کھر جستے ہیں کہ اس نے ابن زیاد کو نہ کوئی سزا دی ، نہ اے معز ول کیا ، نہا ہے ملامت ہی کا کوئی خط کھھا۔''

(انتخابُ 'حضرت معاويهاور تاريخي حقا أَنّ')

### خدا نے ذوالققاروی، تچ نے پارؤ جگر ۔ ہوں بیل ہمی

شار کے اور اعتبار دیں۔ آیا ہے پارڈ مجر

فانتنج خيبربنتى ہے تواورشیرِ کردگار مقدمہ ز

ے احتراب مثال کے اے جا تھی و گھار کا اور کا گیری کی سادی دیں المست پر شار عالی با با عام مصطلی کی قرامشی مشکل تھا اللہ امرام کو تین کا قدا ہے گوں تو راوا وار د اور کا بر تاریخی تھی کو میں جائے ہے ہیں ہے اور تیزا کوئی کی خانی تا ہو جا است اللہ عالی وقاد د ادر ایس تھا کو کی تھے تاریخ کا ب جائے تھے عدد اللہ بائل پر چین کی خانی تا جا انسان السام کے است کا انسان میں اللہ بائل پر چین کی جائے اور اعتقاد د اداری تاریخ کی کرد ہے تی تو ان اللہ بائل کا اور تیزا کوئی کی دو انسان کی است تھا ہو انسان وائیں است انظر بائل کے لئے تھا تو مثال ہیں تر ایس اور انسان کی داستے تھا ہا میں است تھا ہو انسان کی دو انسان کی داریک کے داستے تھا ہا میں اور انسان کا اور انسان کی دو انسان کی داریک کے داریک کی کے داریک کے



مور ل مرد مانوحتی امام مهارکیوری رحمه ایندگ با جوزب همی تحقیف اعلی وتسیسی رضی امتدهنما <sup>اور</sup> مستقد <u>ک</u>ست کفتهاس

> علىدەرى الخدوم أشارغ التقريب موركتان أكسلى يىس

### حضرت سيدنا حسين أوران كامقام وموقف

ا و لف کتاب " غلافت معادیاً و بریدا کے حضرت حسین کو تبلاکار اور حق کے خلاف خرورت کا اقدام کرنے والا خارت کرنے کے سلسلے عل جکھا ہے: ۔

نی کریم منی انشاطید بخم کردشادات اوراد کام شریعت کی تصریحات سے داشتے ہوتا ہے کردعفرت مسیل کے امیر بیزید کے خلاف اقدام فردن کا جواز مطلق ندفقاً سجار کرائش نے جوان سے سطی فیش افری طرح سے مجایا اورائی فلا اقدام سے بازر کھیے کی کوششیں کیں۔ بیزید کا ایک تھید دفیل کرکے کھیاہے ۔

" تیسرے شعر کے تضمون سے نابت ہے کہ حضرت مسین نے بھی امیرالموثین معاویہ کی زعد کی بیس امیر یزبید کی الی میدی کی بیعت کی تھی۔

اس کے بعد کمال فیر ذ مدداری ہے ایک میچی مورث '' دوزی'' کا بیا اقتباس حفقرے مسین پر چہپاں کرنے کی کوشش کی ہے '۔''میپی کیفیت اخلاف کی ( حضرت ) حسین گئے کہ متعلق ہے جوان کو ایک طفلانہ جرم کا کشنہ خیال کرتے ہیں۔ امیانی شد میزانصسب نے اس متعلق ہے جوان کو ایک طفلانہ جرم کا کشنہ خیال کرتے ہیں۔ امیانی شد میڈالعسب نے اس متعلق ہو جانے کی شدہ خال کو جانے کا کہ جو ایک کا رن بلاکت کی ایک انوکسی افزان و خطائے ڈائن اور قریب فریب فیر معقول جب جاد کے کا رن بلاکت کی جانے ہیں پیش کیا ہے۔ ان کے ہم صفروں جانے ہیں ایک خیال کو دور کا کہ خور وار خیال کر دور ہیں کا میڈائن ایک دور کی کا تصور وار خیال کر دور ہیں میڈ گئی اور ایک کے ہم صفروں خیال کر دور ہیں میڈ گئی اور اجادت کا تصور وار خیال کر دیگر ہیں کی دیم کی میں بیزید کی (و لی خیال کر دیگر ہیں گئی اور ایک کے کہ انہوں نے ( حضرت ) معادیکی در تک کر میک ہیں بیزید کی (و لی

ا کیک حصیب نفرانی سورخ کا نام لے کر مؤلف نے حضوت حسین کو دی اللہ کے روپ میں حب جاوادر خطائے جنمی کا گرفتار بتایا ہے۔ ان کے معاصرین کوان کے بارے میں بدگنان کا بت کیا اوران کواکیک معمولی تسمت آفر ہانا نے کی کوشش کی ہے۔

ان چند سطروں ہیں حضرت حسین کے خلاف اس قدر زہر ہے کہ اگر اے ساری کنا ب ہیں پھیلاد یا جائے تو بھی پودا کا پورائ کرے گا در کتا ب زہر کی ہوجائے گی۔ جب کہ فولف نے بوری کتاب ہیں کی کیا ہے۔

ان فرافات موعومات اور پیمودہ خیالات کوٹارت کرنے کے لینے مؤلف نے وہ سب کچھ کیا ہے جوالیک تکلے ہوئے تھوٹ کو بچ ٹابت کرنے کے لئے ضرور کی ہوتا ہے۔

انہوں نے کتابوں کے جوالے قاط دیکے ہیں۔ عیارتوں میں خیات کی ہے مطالب فلط بیان کئے بیں ترجمہ فلط کیا ہے واقعہ کمیں کا ہے اورا نے کئیں چہیاں کیا ہے جیسا کہ آئے تعد وسفحات جی نہایت مرکل وطعمل طور پر معلوم جوگا۔

اقدام حسين كي ضرورت كتاب وسنت كي روشني مين

اسلام ہیں جہاں آیک طرف اتن و دانقاق اور اس وامان تائم کرنے اور برقم اور کھنے کا تھکم ویا ہے اور اس کے لئے بوی ہے بوی ہمالتی اور انفراد کی قربانی دے کرصبر کی تلقین آئی ہے ویاں ظلم وستم النسق و فجور اور مشکرات کومٹائے اور ان کے خلاف فروج کرنے اور صف آراہ جوئے کا تھنم تھی آئیاہے۔ اسلام کی راہ احتوال کی راہ ہے اور حالات کو استدال پر رکھتے کے لئے زمانہ اور ماحول کے مطابق ووثوں تنم کے احکام صریح طور ہے موجود بیل آگر ہر جاہر وطالم ان اور اس وفاج رفت ہوجود بیل آگر ہر جاہر وطالم ان اور قبل وفاج رفت ہوجود بیل آگر ہر جاہر وطالم ان اور قبل وفاج رفت ہوئے والے بیل اور آگر حال والمحاب ہوئی مورت نہ جوگی اور آگر حال واستعبال کا جائزہ لئے بغیر ہر طائم وجابر طاقت سے تکر کی جائے گی تو ہوسکا ہوگی اور آگر حال واستعبال کا جائزہ لئے بغیر ہر طائم وجابر طاقت سے تکر کی جائے گی تو ہوسکا ہوگی اور آگر حال واستعبال کا جائزہ لئے بغیر ہر طائم وجابر طاقت سے تکر کی جائے گی تو ہوسکا ہے کہ جہاں تک اس کی بحالی کی بوری ہے کہ جہاں تک اس کی بحالی کی بوری ہے کہ جہاں تک اس مسلمانوں کو تعلق و فجور اور کی اور کی محتوات کے مطابق واستان میں موجود اس کی بوری ہور اور اور ایک کی دورج ضرور یاتی وی جائے ہوئی تک واب ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی جائے ہوئی تک دورج ضرور یاتی وی جائے ہوئی تک دورج ضرور یاتی وی جائے ہوئی تک دورج ضرور یاتی وی جائے ہوئی تک دورج خرور دیک استحال کی دورج ضرور یاتی وی جائے ہوئی تک جائے ہوئی تک جائے ہوئی تک کا مقابلہ کرے اور حالات کے دورک میں دورج خرور دیک ہوئی تک کا مقابلہ کرے اور حالات کے دورک ہوئی تک جائے ہوئی تک کانے انہ کی کو دورک ہوئی تک کا مقابلہ کرے اور حالات کے دورک ہوئی تک تو تھی ہوئی تک کا مقابلہ کرے اور حالات کے دورک ہوئی تک کانے تو تو تا ہوئی تھی ہوئی کی دورج خرورد بھی تو تا ہوئی تک کانے کانے کی تو تا ہوئی تک کے دورک ہوئی کی دورک خورک کے دورک ہوئی تک کو تا تا کہ دورک ہوئی کی دورک خورک کے دورک ہوئی تک کو تا تا کہ دورک ہوئی تک کو تا تا کہ دورک ہوئی تک کو تا تا کہ دورک ہوئی تک کو تا تاتا ہوئی تک کے دورک ہوئی تک کی دورک ہوئی تک کو تا تا کہ دورک ہوئی تک کے دورک ہوئی تک کی تا تا تا کہ دورک ہوئی تک کی تا تا تا کہ دورک ہوئی تک کے دورک ہوئی تک کو تا تا کہ دورک ہوئی تک کے دورک ہوئی تا کہ دورک ہوئی تک کے دورک ہوئی تک کے دورک ہوئی تک کو دورک ہوئی تا کہ دورک ہوئی تک کے دورک ہوئی تک کے دورک ہوئی تک کو دورک ہوئی تا کہ دورک ہوئی تا کہ دورک ہوئی تک کے دورک ہوئی تک کے دورک ہوئی تا کہ دورک ہوئی تک کے دورک ہوئی تا کی دورک ہوئی تا کی دورک ہوئی تا کی دورک ہوئی تا کی دورک ہوئی تا کہ دورک ہوئی تا کا دورک ہوئی

درمیان سے نگال دیا جائے تو پیشیادت مسین بیستان بو معنی موکررہ جائے گی۔ و گف نے اپنی پوری کتاب ہیں اسی نقط پرسیائی بھیرت کی کوشش کی ہے گر ہم امام این جید کے بیان کی روشن میں حسین کے بالشائل امروان آخر بین اور اصابان اس وسلے سے اجتہاد کو قدر کی نظرے و بھے ہوئے حسین اوران کے ہمراہوں کوفر رومنزات بیں اور حس نیٹ میں بہتر و برتر ماتے جیں اور عذا سابان خلدون کی رائے کوفول فیصل قرار دھیج جی ند

''سب کے سب جمیتد بیں اور سحاب کی دولوں عناصوں بیں ہے کسی ایک پر تکیر فیض کی جاسکتی کیونکہ نیکی اور خلاش میں کے بارے بیں ان کے ارادے مقبوم و معروف بیں الشاقعالی جمیس ان کی اقتداء کی فونیل بیغیے''

اب چندا بات وا حادیث اور وا تعات کو بھی من کیجئے اور صفرت مسین کے اقد ام کے بارے میں النا تن کی روشنی میں فیصلہ تھیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:۔

وَلَيْكُنَّ يَنْكُمُ أُمُّنَّ يُدْعُونَ إِلَى الْغَيْرِ رَيَامُرُونَ بِالْمَغْرُولِ. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنَكِّرِ هَوَاوَلَئِكَ هُمُ الْمُقْلِخُونَ (بِ٣٥)

(ترجمہ) اور چاہئے تم میں ہے ایک جماعت ہو جو خیر کی وقوت وسے اور نگی کا تھم کرے اور برائی ہے مع کرے اور بھی لوگ کا میاب جیں''۔

ا يَرْ الله تَعَالَىٰ قرمَانا سِبِهِ: كُنْتُمْ خَيْرُ أُمَّلَةِ الْخُوجِتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعَرُّوْفِ وَتُنْفِؤُنْ عَنِ الْمُنْكُورِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (بِ٣٣٠) (ترجہ) "مِمْ لُوك بُهِرَ بِن امن وجولالول كِ فائدسة كَ لِحَدِيد وَكُول كِ فائدسة كَ لِحَدِيد إِلَى كُنْ مِن

منظم دیے جواور برائی عدر کے جواور اللہ برائمان رکتے ہو۔"

اس سلسلد بھی رسول ونار مسلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات بین چندا ما ویث ریاں درج کی جارتی ہیں۔ تفصیل کتب اما دیث وسیر شن موجود ہے۔ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرما پاستہ: ۔ (۱) من وای منکم منگرة الملیغیر و بیدہ المان الم یستطع فیلسانه المان الم یستطع فیلسانه المان الم یستطع فیلسانه المان (مسلم)

فیلسانه المان الم یستطع فیللہ و فلک اضعف الایمان (مسلم)

(ترجمہ) تم ہے جو تھی کوئی امر سکر ویکھے تو میا ہے کہ دووات اے اسے باتھ سے بدئی

و سے اور اگر اس کی طاقت ندر کھٹا ہوتو بھر اپنی زبان ہے اور اگر اس کی بھی طاقت شد کھٹا ہوتھ اپنے ول سے اور میدائیا فی تفاضح کا سب سے سمڑور دردج ہے''

(٣) الحصل البجهاد كلمة عدل عند سلطان جانر (ايواتة رُدن) (رجم) الفضل البجهاد كلمة عدل عند سلطان جانر (ايواتة رندي)

(٣) ایک سحالی نے رسول الندسلی الندعلیہ پسلم سے دریافت کیا کہ افعال جہا دکھاہے آ ہے نے قرمایا: "قالم تھران تے ماسٹے کلے بخل کہد دینا ہے ۔ اُٹسائی۔

من ہے ہیں ذات کی جس کے بقندیں میری جان ہے تم لوگ امر بالسروف اور تی ا عن اُسٹر ضرور ضرور کرو ورند قریب ہے کہ انڈر قبالی تم پراپی طرف سے عقاب وعذا ب بر پا کرے گائی کے بعدتم اس سے دعا کرو کے تو تنہا دکی دعا مشجاب ند ہوگی۔ ''( زندی ) جب لوگ طالم کو و کیچے کرائی کا ہاتھ ند کیڑئیں او قریب ہے کہ انڈران سب پراچناعام عذا ہے وحقاب پر پا کرد نے گا۔ (اورہ دورندی ندائی )

''خوب بمجھ نوکرتم اوگول پراہیے ایسے امیرو حاکم بنائے جا کیں گئے جنہیں تم ایجھاا در پرا کچھو کے جوآ وی ان کو تابیند کرے وہ بری الذمدے اور جوان کا انگار کرے گا سلامت رہے گا گرجوان سے رامنی ہوکران کا جائج ہوگا اس پرمحابہ نے عرض کیا یارمول اللہ کیا ہم لوگ اپنے امراء و دکام سے جنگ نہ کریں؟ آپ نے کہا جب تک وہ تم میں رہ کرنماز پڑجیس اس وقت بھے جنگ زیکر ہے'' (مسلم)

" محضرت مم اوہ بن صاحت نے بیان کیا ہے کہ یم نے رمونی القد حلی القد علیہ وسلم
اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم
حق غیر ستحق کو دے وسید بر میر کرنے پر اور اس بات پر کہ اہم صاحب اسم سے جھٹاڑا اندائر بین
سی تکر اس صورت بین کے تم لوگ کتر صرح و یکھوا ور تعیادے پاس اللہ کی طرف سے دسل بھی
جوادر اس بات پر کہ ہم جہال کین بھی ہوں گے حق بات تعیم کے اللہ سے بین کسی

" جو تھی ہمارے امریش ایک یات ایجا و کردے جو اس سے تیم ہے آوال کا میمام

م دوور سے " (ایک در الم)

ر میں بھی ایسا کا میکریں جس پر جارالامرٹیس ہے آئی کا وہ کام مردود ہے۔ (معلم) (۱۰) حضرت عائد بن عمر ورشی اللہ عندائیک مرجد عراق کے واق عبیداللہ بین اللہ علامات یا دے پیانس محت اور کہا۔

"ا ہے بینے ایمی نے رسول انڈسٹی انڈ علیہ وسلم کو بیٹر ماتے ہوئے شاہے کہ بدترین عکر ان فغالم نوگ بیر اس لئے تم اس بات سے بچوکدان بیس سے ہوسونا کی رسول صلی انڈ علیہ وسلم کی اس قرم وشیریں بات کوئن کر عبیدائلہ بن زیاد سے کہا:۔

قال اجلس فانعا انت نخالة اصحاب محمدصلى الله عليه وسلم (ترجم)'' بَيْتُرَجَاوَهُمُ اصحاب مُكَّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِلْمُ بِيْنَ (كُوكِطُ ) بود'' اس كماس بملكون كرحفرت عائد في فرايا:۔

وهل کالت لیسم منحالا ''اندما کانت النحافظة بعدههم و فی غیرهم (مسلم) (ترجم)''کیاسحاب مین خاله بھی تنے نخالہ تو ان کے بعداوران کے سوالوگوں میں شخابہ'' الن احادیث وواقعات کو کیسے اور سوچنے کے گرفسین اوران کے ہمرائی اس وقت کلم فیش کے مقابلہ میں کھڑے میز دوجائے تواحث مسلمہ کا انجام کیا ہوتا اور بات کہال اسے ٹیمان جائیز تی ۔

بزید کے خلاف اقدام کی شدید ضرورت اور حسین رضی الله عنه کا مقام

''' میں آگا سواملہ ہیں کہ جب بنا پر کافستن اس کے زمانہ کے تمام اوگوں پر ظاہر ہو گیا۔ تو کوفہ میں اہل دبیت کے طرفداروں نے مسین کے پاس پیغام بھیجا کرآ ب ان کے بہال آ جا تھی وہ توگ اس کے معاملہ کو اتھا تھی ہے اس وقت حسین نے سومیا کر بزید پرخروق اس کے فتق و فجور کی وجہ ہے خروری ہے خصوصاً اس آ دی کے لئے جیجے اس پر قد رہت ہے اور حسین نے اپنی المیت اور شوکت کی وجہ سے فقد رہت وطاقت کا خیال کیا جہاں تک المیت کا تعلق ہے وہ ان کے کمان کے مطابق بلکہ اس سے بھی زیادہ تھی گرشؤکست کے بارے میں انہوں نے غلط موجوا اس بارسے میں الشان بررح کرے۔' (مقدم این غلاون)

اس کے بعد علامہ این خلدون نے شوکت میں خلطی کی وجہ بیان کی سب کہ قبیلہ مغرکی عصیب یہ جات کے قبیلہ مغرکی عصیب تر عصیب سے سے سمنا کر قرایش کے قبیلہ نی امریکا ندما کی تھی گراملام نبوت اور وہی کی برکوں کی وجہ سے اس فرید رسالت سے دور ٹی تو گئی انقطاع ہے جو اس میں مقترے سیس کا دافند کے فات کے ایسے میں مقترے سیس کا دافند کے فات سے فور گئے گئی گئی ہوت کے وارے میں مقترے سیس کا دافند کے فات میں میری سے فات کی معودت میں میری میں اللہ اس اللہ دوران کا ساتھ دیے کر اس اقدام میں میری میں میری میں میری معودت میں معیوب واقعدان دو ترین کا بات ہوا۔

اس تنصیل ہے تم کوشین کے انداز و کی تلطی معلوم ہوگی تکریفظی دنیاوی امریس موئی اور بید نیاوی وسیا کی تنظی ان کے لئے تقصان دو تبیل ہوگئی کیونکسیدان کے انداز و کی وجہے ہوئی آ ہے کا انداز واقعا کہ بیزید برخروج کی تقدرت وطاقت ہے۔''

ادیاب و بن و دیاشت کے نزدیک ارباب من بہت کے اس حم کے غلط اندازے کی طرح معیوب وغنصان دونیس ہوئے گرافی تن کے کارناموں پر پردو ڈالنے والے غلط کار جانبدادوں کے نزدیک بھی ہاتھی جیب جو کی اور پہتان طرازی کے لئے ہماندین جاتی جیں اورو وال کو اسپتامنزاج و ماحول سکومطابق رنگ ورڈن دے کرچیش کرتے ہیں۔

ان دی دُول حضرت حسینؓ نے اہل بھر دیس سے اپنے طرفداروں کے نام ایک قط کھھالورا بینے مونی سلمان کے باتھ دوائد کیا اس خط کامضمون پیقیا۔

#### يسم الله الرحفن الرحيم

حسیق بن کلی کی طرف سے مالک بن مسمع العنف بن قبیل منذر بن الی جارود ومسعود بن عمرواور قبس بن البینتم کے نام السلام علیتم اما بعد شیر تم لوگول کو معالم تن کے احیاراور یدعات کوشتم کرنے کی وجوت دیتا ہوں اگرتم لوگوں نے اس دجوت کا جواب دے کر لیکے کہا تو رشد دیمایت کی رادیا کر ہدایت باب ہوجاؤ کے'' والسلام'' (اخبارالفوال)

ان مستمد تصریحات سے تابت ہور ہا ہے کہ حضرت مسین کی دعوت بیزید کے خلاف مراسردین ودیات کی دعوت بیزید کے خلاف مراسردین ودیات کی دعوت تھی اور اس جس کی تسم کی آسٹی یا شاندائی آ میزیش آئیل تھی ندائی اقدام بیس ملی تسم کی آسٹی یا شاندائی آ میزیش آئیل تھی ندائی اقدام بیس ملی الشعابید و منم کا نواس ہونے کی دجہ سے استحقاق کا تصور تھا اور ندبی این حسب ہا تھی کہ منظم میں اس حقیقت سے ایس تھی تھے کہ محضرت حسین کے ماتھ تھے کہ محضرت حسین کا بین اور بیدی ماتھ تھے کہ محضرت حسین کی وجو الماتی کی جا جا گھی کہ اس محفورت کی جا جا گھی کہ اس کو تھی اس کے فتی و بھو رک ٹے اور محالم حق کے جا جا گھی کہ میں کہ تھی کہ اس کو تھی کہ اس کے فتی و بھو رک گئی کر کے اور محالم حق کے جا تھی کہ اس کے فتی کی خراج این اجل محالم میں ان اجل محالم سے انہوں کی خراج این اجل محالم میں اور بیزید اور میر سے معالم کر وجو میر سے معالم میں وہ اس سے دیکھی ظراح واقف ہیں اور بیزید اور میر سے حال سے دیکھی ظراح واقف ہیں اور بیزید اور میر سے حال سے دیکھی ظراح واقف ہیں اور بیزید اور میر سے حال سے دیکھی طراح واقف ہیں اور بیزید اور میر سے حال سے دیکھی طراح واقف ہیں اور بیزید اور میر سے حال سے دیکھی طراح واقف ہیں اور بیزید اور میر سے حال سے دیکھی طراح واقف ہیں اور بیزید اور میر سے حال سے دیکھی طراح واقف ہیں اور بیزید اور میر سے حال سے دیکھی طراح واقف ہیں اور بیزید اور میر سے حال سے دیکھی طراح واقف ہیں اور بیزید اور میر سے حال سے دیکھی طراح واقف ہیں اور بیزید اور میر سے حال سے دیکھی طراح واقف ہیں اور بیزید اور میر سے حال سے دیکھی طراح واقف ہیں اور بیزید اور میر سے حال سے دیکھی طراح واقف ہیں اور بیزید اور میر سے حال سے دیکھی طراح واقف ہیں اور بیزید اور میر سے حال سے دیکھی طراح واقف ہیں اور بیزید اور میر سے حال سے دیکھی طراح واقف ہیں اور بیزید اور میر سے معال سے دیکھی طراح واقف ہیں اور بیزید اور میر سے معال سے دیکھی طراح واقف ہیں اور بیزید اور میر سے معال سے دیکھی طراح واقف ہیں میں اور دی ہو ہو ہوں کی دیکھی کی دیکھی کے دیگھی کی دی ہو ہوں کی دیکھی کی دیکھی کی دیکھی کے دیکھی کی دیکھی

''اور جس وفت حسین کر بلایس جنگ کر رہے تھے اپنی تضیارت و اہلیت اور برق یونے پر ان ہی سخا یہ کو گواہ بنائے تھے اور متنائل فوجیوں سے کہنے تھے کہتم لوگ جاہر ہن عبداللہ ابوسعید خدری انس بن ما لگ سمبیل بن سعید زید بن ارقم اور ان جیسے دوسر سے سحاب سے بوچھاور'' (مقدمان فلدون)

ان بی دافعات و حقائق کی روشی شی عاده این ظارون نے نہایت داشتے الفاظ میں بیزید کے مقابلہ میں حضرت مسین کے اقدام اور تروی کو برخی قرار دے کران کوشبید مثاب وقتی برخی قرار دیاہے اور قاضی ایو کر العربی ماکلی الدلنی صاحب "العواضم کن القواسم" کا شدہ مدے روکر کے ان کی نظمی و بیان کیاہے اور بزید کی کا دستانیوں کواس کے فیشی و فجو رک کے مؤکد متاباہے۔ " برکے مسین کے بیزید کی جگ ان ترکق سیس سے بیدواس کے فیشی و فیو رکوسو کد براتی جیں اور مسین اس میں شہید ہو کر اللہ سے اجرواؤ اب کے مستحق تامی میں اور وہ جی واجم میں القوصم میں لکھ دیا کہ حضرت حسین اپنے نانا کی شریعت کے مطابق قتل کئے گئے حالانکہ بیہ رائے غلط ہے انہوں نے بیغلطی اس لئے کی کہ وہ امام عادل کی شرط سے عافل ہو گئے اور حضرت حسین سے بڑھ کران کے زمانہ میں دوسراکوٹ خض امامت وعدالت کے اعتبارے اہل آراء کے قبال کے لئے اعدل و برحق ہوسکتا تھا؟'' (حقدمہ این خلدون)

ای طرح امام این تیمین فصرت حسین گونهایت واضی الفاظ میں اللہ تعالی کے یہاں بلندم رتبداور پاک نیت تعلیم کیا ہے حالا لکہ انہوں نے بزید یا اس جیسے خلیفہ وامیر کے خلاف خروج کو غلظ قر اردیا ہے کو فکہ اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے اور عمو ما اس کے نتیجہ میں اہل حق پر اہل باطل عالم ب آجاتے ہیں گیر تھی علامہ این تیمین نے ایسے مردان حق اور ارباب صدق و میدافت کو خاموش رہنے والوں کے مقابلہ میں براعتبارے بہتر قرار دیا ہے وہ کھتے ہیں:۔

و ھو اعظم قدر اعندالله و احسن نيتاً من غير ھم (اُسَّى ١٨٦٠) (ترجمہ)''ايے لوگوں کی قدر ومزانت الله تعالیٰ کے نژر کیک بہت زیادہ ہے اور

( سرجمہ) ایسے تو تول می فدر و منزلت الله تعالی کے مزد بیک بہت زیادہ ہے اور دوسروں کے اعتبار سے ان کی شیت بہتر ہے''۔

علامماین تیمید نے حضرت حمین کے مقابلہ میں یزیدی فوجوں کوظالم وطاغی قرار دیے جوئے آپ کوشبید مظلوم بتایا ہے اور یزیدی فوجوں کوان کے آل کا مجرم گرداتا ہے چائے لکھتے ہیں: (ترجمہ)'' بلکدان ظالموں سرکشوں نے رسول انڈصلی الندعلید وسلم کے نواسے پر قیضہ پالیا یہاں تک کہ آپ کوظلماً قتل کر کے شہید مظلوم بنادیا۔'' (ہنتی)

آ گے چل کرشہادت حسین گوشہادت عثان کے ہم پلی قراردیے ہوئے لکھتے ہیں:۔ ''ادرشہادت حسین کے نتیجہ میں فتنے ہر پا ہوئے جس طرح کہ شہادت عثان کے نتیجہ عِمَّلِ فَتَنْ ہِرِ بِاَہُوئِے ''' (س ۲۸۷)

ایک مقام پر پزیدی فوجول کی شرارت اور حضرت حسین کی براءت کا اظہار فرماتے ہوئے گھتے ہیں کہ آخر میں حضرت حسین ٹے پزیدی فوجول ہے امن وامان کی بات کی شکر انہوں نے آپ کو آل کر ڈالڈ ملاحظہ ہو: '' آپ نے کر بلا سے واپسی کا ارادہ کیا تو ظالم دستہ نے آپ کو بالیا' آپ نے برید کے باس جانے کی مہلت طلب کی باصح اسر صدی طرف میں

چلے جانے یا پھراسپیے شہر مدینہ بیٹ اوٹ جانے کی پیٹیکش کی مگراتیوں نے ان تین باتوں میں ہے کسی ایک کوند ہونے ویا اور ہے کہ آپ پہلے ان سکے قیدگی بن جا میں گرشمین رضی اللہ عمرے آ اپنے کو ان کے حوالے کرنے سے اور عبیداللہ بن زیاد کے پاس جانے سے اٹکار فریا باور چگلے کی پیمال تک کوئل کرد ہے گئے اور شہید مظلوم ہوگئے ۔'' رامشی ا

علامدائن خلدون اورطامداین توسیگی ان تضریحات کے اور دعفرت امام حسین اضی الله عند کے اقدام خروج اور موقف کی طلیقت سامنے آجاتی ہے اور اس حقیقت میر بردہ ڈالٹا آخانے برغاک ڈالنے کے متراوف بن جاتا ہے۔

امن وسلح کی کوشش اوراتمام حجسته

حضرات حسین نے بوری (ندگی امن وسلم کی بحالی نے لئے قربانیاں ویں حضرت حسن اسپیے حق سے حضرت معاویہ سے حق میں دست بردار ہوئے اور دونوں بھائیوں نے نہایت قرش دلی اور رضامندی سے نہا اور ہرطرح ان کا ساتھ دسے کرا چی طرف سے ججت تمام کردی اور دوسروں کو خلاف اس وسلم سرگر میوں سے برابر وکا۔

' جمن لوگوں نے ان حصرات کو درخانا پا ان کا جواب نبیایت پنجیدگی اورصفائی کے ساتھ د باچینا نچہ جب جمرین عدی اور هبیدہ بن عمرد نے حصرت حسن کو اس پر عار دانا یا اور ورخان یا آ اگرے نے ان کو جواب دیا:

قد بایعنا و عاهدنا و لاسبیل الی نقض بیعت الاحیار الطوال ص ۴۳۳) (اتر جمہ) ''ہم معاویدگی بیست کر کے اس سے مجد کر شکے بین اور عاری بیعت کے اتر زینے کی کوئی میل بیس ہے۔''

علی بین بحد جمیاتی کا بیان ہے کہ بیش اور سقیان بین سحاؤ دونوں مدید بیش حسن کی کے پاس مجھے اس وقت ان کے پاس سینب بن متنبا ادر عبدالله بن وواک تیمی اور سرائ بن مالک شعمی موجود تھے ۔۔ بیس نے کہالسلام علیک پاغل المونین (تم پرسلام ہواہے مومنوں کے ذیل کرتے والے ) حسن نے جواب دیا۔

" وعذبك السلام بيله جاؤي موسول كورسواكرف والأنسى بول بلكسان كومعزز بناف

والا ہوں۔ ہی نے معاویہ ہے گئے کر سے اس کے سواکوئی اراد وٹیس کیا ہے کہ تم اوکوں ہے کشت و خون کو دفع کردول کرونک شل نے اسپینا لوگول کی جنگ سے ستی اوران کے اس ے كتران كوديكھا خداكي فتم اكر بم معاوية كے ياس بهاڑون اورود عول كى فرج كي جا كي تب يكي ال سعالم يح جاري كرف كعلاده كولي جار وفيس بر" (م حسن ہے سیر جواب بیانے کے بعد ہم نوگ وہاں سے نقل کر شمین کے پاس مجھے اور ان کو حبن کے جواب کی خبرہ کی او انہوں نے کہا!" ابو کھ ( هغرت حسن کی کتیت ہے) نے می کہا تم لوكول سے برخض كوچاسية كداسية كحركافرش من جائے جسب تك ميانسان زعدہ ہے۔" (٢٢٣) آن کے بعد جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا وصال ہو کیا اور ال کوز کو دس کی څیر ہو کی تو انهبون في منظرت فسين رضي الله عندك ياك الريضمون كاخط تكحا كدجاد سه يميال كيشيعه (طرفداران الل بيت) آب كي طرف نظر جماع بوسة الي جاثول كو تقلى برلت بيتي بيروه ك بادے بل معلوم بادروه أب كى ترى اسى دوستوں كى تى بي اور تى اسى دوستوں كے تا حَنْ مِن يَجِيان عِيمَ مِين - أَكْرِ آب اس امر خلاف وخلب كرنا ليندكر تع مِن وَ وَال بِي مِن "こんながらなるところをといるとうにんしているとう

اعتراف واحترام

خود تعنرت معاد میر معنی شین کی طرف سے برطرح مطمئن تصاوران کی بیعت پر چراا بھادر کئے تھے بگرا ہے ٹال کوال کے بارے ٹی نائد آگی میں جالا ہوئے سے روکے تھے چنانچے ایک مرتبہ ایک معاملہ میں کوفہ کے پچھاعیان واخراف حضرت حسین کے پاس مدیدہ مورت حسین کے پاس مدیدہ کا مدیدہ مورت کے باس اس کے جات رہے اس وقت مدیدہ کا گورٹر مروان بن عظم تھا۔اس کی خبر شدہ شدہ اس کے پاس بیٹی اس نے اس صورت حال کو خطر ناک بچھتے ہوئے حضرت معاویہ کو کھھا کہ عراق سے پچھلوگ یہاں حسین کے پاس آئے بیں اور وہ ان کے پاس مقیم ہیں اس بارے میں آپ مجھے مناسب مشورہ و بیجے حضرت معاویہ نے بڑے اس میں وال کو کھھا۔

'' تم کسی معاملہ میں حسین ہے چھیٹر چھاڑ نہ کرو کیونکہ انہوں نے ہماری بیعت کمہ لی ہے'اوروہ نہ ہماری بیعت توڑنے والے ہیں اور نہ ہمارے عہد کوذکیل کرنے والے ہیں۔'' حضرت معاویہ نے مروان کو بیلکھااورخو دھشرت حسین کو بیر خط لکھا ہے:۔

''اما بعد آپ کی طرف ہے میرے پاس چندایی باتیں پیٹی ہیں جو آپ کے شایان شان ٹیس ہیں کیونکہ جس نے اپناہا تھودے دیا ہے وفاداری کرنی جاہیے۔

حضرت معاویہ کے اس مکتوب کے جواب میں حضرت حسین نے نہایت ہی بلیغ اور جامع جواب کھھا، جس میں اپنی وفا داری اور ذ مدداری کا اعلان فرمایا۔

مااريد حريك ولا الخلاف عليك (ص ٢٢٢)

"میں آپ سے نہ جنگ جا ہتا ہوں اور نسآپ سے اختلاف کرنا جا ہتا ہوں"۔ اس کے بعد علامہ ابوصلیفہ دینوری نہایت واضح الفاظ میں لکھتے ہیں۔

' دوس اور ندمعاویہ نے معاویہ کی زندگی جمران کی طرف سے اپنے بارے میں کوئی برائی میں دیکھی اور ندمعاویہ نے ان دونوں حضرات سے ایمی چیز (وظیفہ وغیرہ) بندگی جس کی ان کے لئے شرط لگائی تھی اور ند بی ان حضرات کے ساتھ حن سلوک میں فرق آنے دیا۔' معزت معاویہ نے آئی خلافت وامادت کے بچر نے زمانہ میں حضرت حسن اور ان کے بعد حضرت حسین کے ساتھ حن سلوک اور مجبت و مروت کا رویہ رکھا اور ان حضرات نے بھی نہایت و مدواری ہے بیعت صلح کوفرض کے ساتھ و نہوا یا اور جب بھی ان کے طرفداروں نے ورفایا یا تو ان کوصاف میاف جواب دیا گیا کہ جم صلح اور بہت کے بعد بدع جدی اور بے وفائی

شہیں کر سکتے ' بھائی کی وفات سے یعد حضرت شنین نے تمام یا توں کو قائم رکھا اور ان میں سرموفر تی ندر نے دیا۔ای طرح حضرت معاویہ نے بھی ان کا پوراپورالحاظ واحز ام قربائے۔

امن وسلح خطرے میں

لیں اگر دو تمہاری مخالف میسی کریں اور تم ان برتا ہوجی پاؤٹو ال ہے درگز رکر تا۔ ' ( ۱۳۹۷ )

مگر جنب یزید کوشت امارت ال گیانی اس نے سب سے پہلا مگم میکی دیا کدان چاروں کی میست فور از بردی فی جائے اوران بیس کس می برعایت نسکی جائے اور شدور یوسٹ یائے۔ فلم تمکن لینو بد همة حین ملک الابیعة هؤ لاء الاربعة

قر چھے'' جس وات ج بیدا مارے وخلافت کا مالک ہوا ان چاروں کی ہیں۔ کے ملاوہ میں کوکوئی دھن ٹیس کی '' ہے

چتا نچاس نے مدید کے عالی ولیدین ضبہ نین ایسفیان (اپنے بیٹیا) کو تفعا۔ ان با خشعم جالمبیعی اخواد اشد دیدا الار خصہ فید و ص ۴۴۸) (ترجمہ)''ان چاروں سے خشت تم کی بیعت لے اس ش و مامہات ترجونے پائے '' بیزید کا بیرتند و تیخ اور ناعاقیت اندیشان اور باپ کی وسیست کے ظاف خط و کچے کر وائید بہت گھیرا کے کیونکہ اس سے ٹینڈ کا فراتھا انہوں نے مروان سے مقور وکیا مروان براہ چالاک تھااس نے بھی حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زیر طسے بیعت لینے اور انکار پر تل کر وینے کامشورہ ویا نیز اس نے کہا۔

تم حسین بن علی اور عبداللہ بن زبیر تو یکر واور اسی وقت ان کو بلوا بھیجواگر وہ دونوں بیعت کر لیس تو خیرور شداس سے پہلے ان دونوں کی گردن مارو کہ معاویہ کے انتقال کی خبر عام ہواور ان دونوں میں سے ہرا میک کسی علاقہ میں اچھل پڑے اور مخالفت ظاہر کرنے گئے۔" (ص۲۲۹) ولئی دونوں میں سے ہرا میک کسی علاقہ میں انتخاب بیٹ معاویہ کی بالیسی کے آ دی تھے طبعاً صلح بیٹ میں تھے اور حضرت سین کا بڑا احر ام کرتے تھے امہوں نے حضرت سین کو بلایا اور وار اللامارہ میں مروان کے سامنے بزید کا مخطرت اسان کہ بعت کے بارے میں بات کی رحضرت حسین نے فرمایا۔"

ان مثلی لا يعطى بيعته سراً وانا طوع يديك فاذا جمعت الناس لذالك حضرت و كنت واحدامنهم (۲۲۹س)

(ترجمہ) '' بھی جیسا آدی جیپ کر بیعت نہیں کرتا' میں تو آپ کے ہاتھ میں ہون' جب آپ اس کام کے لئے عام لوگوں کو جمع کرلیں گے تو میں حاضر ہوکران میں ہوجاؤں گا۔'' ولید نے حضرت حسین کی صاف مخری اور وانشمندانہ بات من کرکہا کہ اچھا اس وقت جاسے اورلوگوں کے ساتھ پھر ہمارے پاس آھے گا۔حضرت حسین کے چلے جانے کے بعد مروان نے ولیدے کہا کہتم نے میری بات نہیں مانی خداکی ہم اب احکان جاتا رہا مروان کی ان باتوں کوئ کرولید نے نہایت صفائی ہے کہا۔

''اے مردان! تم پرافسوں ہے کہا بجھے رسول الندصلی الندعلیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کے لڑکے حسین گوٹر کے حسین گوٹر کے حسین گوٹر کے حسین گوٹر کے خول حسین گوٹل کرنے کا اشارہ کرتے ہوڈ خدا کی تئم جس آ دی کا محاسر قیامت کے دن حسین کے خول کے بارے میں ہوگا اس کے اعمال کا تر از والند کے یہاں بلیکا ہوگا''۔ (الاخیار القوالی ۲۰۱۳)

ان بیانات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسین کو یزید کی بیعت سے کوئی عذر نہیں م تھاالبت وہ جار آ دمیوں سے خفیہ اور زبر دی بیعت لینے کے خلاف متھ اور جائے تھے کہ یہ بیعت اللہ علامہ ابن اللہ عدد اور جہاجرین وانصار کے مجمع میں ہوجیہا کر اب تک ہی ہوتا رہا ہے بلکہ علامہ ابن خلدون نے کہ تھا رہا ہے بلکہ علامہ ابن خلدون نے کہ تھا ہے کہ مروان نے عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی کے تل کرنے کی بات حضرت حسین کے مراستے ہی ولیوں سے کہا جس کا آپ نے فوراً جواب دیا تاریخ این فلدون جس ہے۔ "مروان بولا ان کو افیر بعت کئے ہوئے شہانے دو ورشان جیسے تھیں کے بیعت ند لے سکو کے جب تک تم جس اوران میں خون کا دریا نہ روان ہوگا اورا کرتم ایسائیں کرد کے قیام بیل لیک کرون کی کردن افرادول گا۔اس فقر و کے تمام ہوئے ای حسین ہوئے گا کہا ''اقر مجھے کی کردے گا ؟ وانڈوق جمونا ہے'' مروان میان کردب کیا آپ لوٹ کراسے مکان پرتشریف لاے مروان ولید کو ملامت کرنے لگا۔' (تر بریناری این طادی بن فائد)

اس بربیدی اور صوروانی سیاست کے مقابلہ علی صفرت مسین کی اور صفرت این زیر کی ویانت وامانت اسپے کو جرطرف سے غیر محفوظ پار دی تھی جس کی وجہ سے حالات کار رقح بدلنے لگار چٹا نیے مصرت عبداللہ بین زیر کے اپنی عزت واکبر داور جان بیانے کی خرش سے عدید

چنا مچے مطرت عبداللہ بن زیبر نے اپنی حزت دا ہر داور جان بچاہے کی حزاں سے عدید منورہ کو خیر ہاد کہا نہوں نے ولیدے اس کا اظہار بھی کیا تعاملامیا بن خلدون تکھتے ہیں۔

" باقی رہے عبداللہ بن زمیر ڈوا ہے اعز ووا قارب کو بھٹی کر کے اپنے مکان میں تھی۔ مسئیڈ ائید آ دی پر آ دی بلاٹ کو بھیجنے لگا آ خرالا مراپے غلاموں کو این اگر پیر کے گرف آرکر کے لانے پر متھین کیا خلاموں نے بخت وست کہا چادوں طرف سے مکان کو گھیر لیا این اگر بیز آ نے مجبود ہو کرا سپنے بھائی جعفر کے ذریعہ ولید کے پاس کہنا مجبجا کمہارے غلاموں نے مہری ہے عزتی کا کوئی وقیقہ فروگذاشت ٹیس کیا تم ذرا میر کروا میں کل آؤٹس گئے تم اسپنے غلاموں اور آ دمیوں کو بڑا ڈوٹرید نے اسپنے غلاموں کو واپس جا لیا۔ (میں 14 ایس)

اس کے بعد جعفرت این زیبر خوزت و آبر داور جان پچانے کے لئے رات کو مکہ دواند جو گئے دور دلید نے ابن کے تعاقب ہیں آ وگیا روانہ کے ابن آ ومیوں نے ناکام واپھی آ کر حضر بت مسین آئے ساتھ دوای رویہ و تحتیار کیا تعلقہ ابن غلدون کا بیان ہیں۔

'' قمّام دن پےلوگ مسین بن ملی گونگ کرئے دے اولید بار پار آپ کو بلا بھیڑی فیڈ اور آپ نہ جائے بٹنے گیکر آپ نے آخر میں کبلا بھیجا 'راٹ کا وقت ہے اس وقت میر کروڈ کئ مورٹے وابو یکھاجائے گا۔ ('س' 2)

اس المرح ان زیر ﴿ يُرْكُ وَالْمُ إِلَىٰ كَ الحدوظوت صين يرمثن سياست بو في كلد

اوران کے لئے بھی عزت وآ بروے اپ گھر بیں بال بچوں کے ساتھدر جنا خطرہ میں پڑ گیا۔ حضرت محمد بن حشفیہ رحمہ اللّٰد کا مشورہ

حضرت حسین کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ تمام صور تحال ہے اچھی طرح آگاہ تھے انہوں نے اپنے بھائی حضرت حسین کو مدینہ ہے عزت و آبرو کے ساتھ جان بچا کرنگل جانے کا مشورہ دیا اور حضرت حسین نے ان کے مشورہ پرعمل کرتے ہوئے مکد کی راہ کی تھی علامہ ابن خلدون کا بیان ہے۔

و صرف محمد بن المحفیہ رہ گئے کہ معظمہ جانے کی محمد بن المحفیہ بی نے رائے دی تھی۔
کتم ہزید کی بیعت سے اعراض کر کے کی دوسر ہے شہیں چلے جاؤاور وہاں ہے اپنے دعا قا کو کواطراف وجوائی بیعت منظور کرلیس تو اللہ کواطراف وجوائی بلا واسلامیہ میں روانہ کروا گروہ لوگ تمہاری بیعت منظور کرلیس تو اللہ توائی کاشکر بیادا کر تا اورا گرتمہار ہے سواانہوں نے منفق ہو کہ کسی دوسر کوا میر بتالیا تو اس کا کوئی نقصان نہ ہوگا نہ تمہارے دین کو مفترت پہنچے گی اور نہ تمہاری عقل کو منداس میں تمہاری میں آبرور پر تی ہوگی بحوگ فی تعہارے میں آبرور پر تی ہوگی فی جہارے خالف ہول اور جس سے بدی کی ابتدائم ہی ہے ہوگی گئی نے دریافت کیا انہدائم ہی ابتدائم ہی ہی ہوئی واب دیا مکہ جاؤاگر تم کو انہیں ہی ہے ہوئی اور جس سے بدی کی ابتدائم کے ساتھ میہ بوائی ہے دوسرے شہر کا درخ کرنا میہاں تک کہ کوئی امر لوگوں کے اجتماع و چلے جانا اور ایک شہرے دوسرے شہر کا درخ کرنا میہاں تک کہ کوئی امر لوگوں کے اجتماع و انتقاق سے بطے ہو جائے محمد بی بی ساتھ مکہ بیس اس تک کہ کوئی امر لوگوں کے اجتماع و نہا ہے سے موجائے مکہ بیس بی بی بی سے موجائے مکہ بیس بی بی گئی نے اس رائے کو پیند کیا بھائی سے رفعت ہو کر نہا ہے ہی ہو جائے کے ساتھ مکہ بیس آئیچے۔ (عود)

اس مشورہ کے بعد حصرت حسین نے دوسری رات کو داروگیرے بیچتے ہوئے اپنے وطن ندینہ منورہ کو فیر باد کہا جس کے بعد پھران کواس کی طرف والیسی نصیب تہ ہو گئی۔ علامہ دینور کی لکھتے ہیں۔ '' جب شام ہوگئی اور رات کی سیابی چھاگئی تو حضرت حسین رضی اللہ عندیھی ملہ مکر مہ کی طرف چلے ان کے ہمراہ ان کی دو بہنیں ام کلتو م اور زینب اور بھائیوں کے بیٹے ابو بکڑ جعفر عباس اور آپ کے اہل بیت سے جو لوگ مدینہ ملس تتھ سب کے سب نکلے۔ معرف ان کے بھا لُ محد بن حفیہ آئیں نکھے اور و ہیں مقیم رہے'۔ (انا خبار القو ال میں ۴۳۰) حضرت مسلم بن تحقیل بھی حضرت حسین کے جمراہ ای اندینہ ہے کہ چلا ہے ہے اور اور حضرت عبداللہ بن زبیر آور حضرت حسین کے معظمہ بینچے اور ادھر مدینہ منورہ میں دی تما شاہر پا جو کیا جس کے خوف سے مید حضرات لکھ تھے عادرانی خلدون لکھتے ہیں ۔۔

''ان واقعات کی اظلام بزید کو بیونی تو اس نے ولید میں مقبید کو مدینہ منورہ کی محکومت سے معتر وال کر کے عمر دین معید الماشدق کو ما مورکیا چنا تی عمرہ بن معید ماور مضان المبارک اسے معتر وال کر کے عمر دین معید الماشدق کو ما مورکیا چنا تی عمرہ بن الزیبر کو دی اس معید ماور مضان المبارک کا ان واقعی بن واقعی مدینہ کو وہ بن الزیبر علی کی اشری تعید سے ناجیاتی و کشیدگی بن نی بیار کو اس کے اس سے اس وہ اس کے بھائی محبوراللہ بن ویبر علی کو تی بالا نازی وجہ اللہ بن ویبر علی کر قرآر کرا کے عبدالرحمٰن بن المامود بن تعید اینوٹ کی بیان بن عبداللہ بن تی میں تو م تھر بن توار بن تامر بن بامر میں الزیبر کے دیان کو میں الزیبر سے ان کی اقدر کی کا تواری کو کر بی المرون بن المرون کی میں تو من تو میں کو کر کی المرون کو میں المرون میں میں تو من تو میں کو کر کی بارے مقور دالی محمرہ بن الزیبر کے دیان کی اقدر کی کا بارے مقور دالی محمرہ بن الزیبر کے دیان الزیبر کو بسرافسری سامت مو والی سے لئے موز دال نہ تو گو بیس محمرہ بن الزیبر کو بسرافسری سامت مو والی کے جس بیس ویس کو بن عمرہ بن الزیبر کو بسرافسری سامت مو ویک آن وادر ال کے جس بیس ایس بخرو بن محمود بن الزیبر کو بسرافسری سامت مو ویک آن وادر ال کے جس بیس ایس بن محمود بن عمرہ بن الزیبر کو بسرافسری سامت مو ویک آن وادر اللہ کی اس میں ایس بیس میں تو بیس بیس ایس بن محمود بن الزیبر کو بسرافسری سامت مو ویک آن وادر اللہ کی جس بیس ایس بن محمود بن الزیبر کو بسرافسری سامت مو ویک آن وادر کا دیان کی القی کر بیس ایس بن محمود بن الزیبر کو بسرافسری سامت مو ویک آن وادر کا دیان کی المی المیس ایس بیس کے بیس بیس ایس بیس کر بیس المیس بیس کو بیس ایس بیس کر بیس بیس کر

۔۔۔ میں من سام میں سے مصرف سرسے وہ کے گرمروان جیسے بخت گلب انسان کا دل بیٹن میں اورو و طامت کر کے کہنے کھا انڈانغانی سے ڈرد بہت اللہ کی حرمت کو حلال نہ کروع معاللہ بن الزبیر سے درگز دکروسا تھ بری کی اس کی عمر ہوگئی و دکیا اس کی مخالفت کرے گامروان کی ان ناصحان باقوں کوئن کوئمرو بن سعید نے کہا۔ '' واللہ بھی اس ہے بین خانہ کعیہ بھی کڑوں گا'' (مس سے)

اس کے بھد تمرہ بن سعید اور تمرہ ان زیبر نے مکہ معظمہ پر فورج کشی کی اور عمداللہ ان زیبر سے مقابلہ کیا۔ بہر حال حضرت مسین نے بھی مکسآ کرا ہے قائد اٹی مقام' شعب علی ' میں قیام فرما یا اور اوگ جو آل در جو آل ان کی زیادت کے لئے آئے نے گھے اور اس ورمیان میں کوئی ایسی بات نہ حضرت حسین کی طرف سے اور نہ ہی حضرت این زیر کی طرف ہے ہوئی جس میں یزید کی امارت کے خلاف کئی تم کا خطرہ تھا مگر یزید نے مکہ محر مدے پرانے عامل کو معز ول کر کے اس کی جگہ دوسر ہے کو مقر رکیا ۔ علامہ دینوری الاخبار الطّوال میں کی جھے ہیں:۔ مجر ول کر کے عمر وین سعید بن عاص بن میں کو مکہ ہے معز ول کر کے عمر وین سعید بن عاص بن امریکو و بال کا عامل بنایا۔ (ص ۲۳۱٬۲۳۳)

یزید کے دبھان اور منشاء کی روشی میں مدید مئورہ کے عامل کو بدل وینا اور حضرت ابن زیبر اُور حضرت حسین کے مکہ کر مہیں تکنیختہ ہی وہاں کی حکومت میں تبدیلی کی وجہ معلوم کرتا پھیم مشکل نہیں ہے۔ جب اہل کو فہ کو حضرت حسین کے مکہ چلے جانے کی خبر لگی تو انہوں نے مشورہ کر کے اپنی طرف سے حضرت حسین کے نام ایک خط کھھا جوہ مرمضان کو آپ کو ملا مگر آپ نے اس

ثم لم يمس الحسين يومه ذلك (الاحبار الطوال ص ٢٣١) (ترجم) دصين في اس ون الخطوط كو التحديث لكاياً والم

خط کو کھولا تک نہیں اور اسے کوئی اہمیت نہ دی۔

مگر جب خطوط کے انبارلگ گئے اوراہل کوفہ کی طرف سے بے حداصرار ہونے لگا تو آپ نے ان کوجواب دیا جس بیس تھا کہ بیس اپنے بھائی مسلم بن عیل کوشیق کے لئے روانہ کرر ہاجوں۔ اس کے بعداس واقعہ کے مباوی شروع ہوگئے جے داقعہ کر بلایا شہادت حسین گہاجا تاہے۔

تجق اسلام صبر وضبط

مؤلف نے بریدی سیرت کا تذکرہ گرنے کے بعدائ کے مقابلہ میں خروج کرنے والے کو قابل گرون زدنی اور جاہلیت کی موت مرنے والا اور تھم رسول مے مخرف قرار دینے کے لئے صف ۲۰ ہے ۱۲ تک چندا حادیث و آثار کوفل کیا ہے جن میں اطاعت امیر کا تھم دیا گیا ہے اور خروج سے ممانعت کی گئی ہے حالا تک پیتم آم احادیث اس امیر و قلیف کے بارے میں ہیں جو کسی وجہ سے امر خلافت پر قابض و دخیل ہوجائے اور عامتہ اسلم ین مصالح ویذیہ کی بتا پر اسے امیر و خلیف کے خلاف جو فی نفسہ اچھا ہویا برا تگر جب اسے عامتہ خلیفہ تشکیم کرلیس یقنینا الیے امیر و فلیف کے خلاف جو فی نفسہ اچھا ہویا برا تگر جب اسے عامتہ خلیفہ تشکیم کرلیس یقنینا الیے امیر و فلیف کے خلاف جو فی نفسہ اچھا ہویا برا تگر جب اسے عامتہ

المسلمین نے حالات کے نقاضے کی بناپر پورے طور سے خلیفہ مان لیا ہواور اس کی بیعت ہوگی تو اب خروج کرنا فتذ کو دعوت دینا ہے اور است میں انتشار پیدا کرنا ہے۔ اس لئے اس کے خلاف خروج کی بجائے ایک کارروائی کرنی چاہیے جس سے اسلام کا بول بالا رہے اور اسپے کسی اقدام سے اسلام کو نقصان نہ پہنچے چنانچوان ہی احادیث پر عمل کرتے ہوئے ان محابر کرام نے بزید کے معالمہ میں خاموقی اختیار کی جن کے فرد کی اس کے خلاف اقدام سے فتذ کا فرد تھا۔

اورجن صحابہ کرام نے دیکھا کہ ابھی پریدی پیعت تام نہیں ہوئی اور وہ عامة المسلمین کی طرف سے خلیفہ شلیم نہیں کیا گیا ہے وہ اس کے خلاف اختے انہوں نے کسی خلیفہ کے خلاف خروج نہیں کیا بلکہ عین اس وقت جبکہ ایک شخص خلاف پر غلیہ عاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا انہوں نے بھی بہتر صورت بیدا کرنے کی کوشش کی۔ باقی رہا حضرت محاوید گا پہلے ہی سے بزید کو ولی عہد بناد بیاتو بیان کا اجتباد تھا اور اس سے ان کا منشا بعد بین فتنہ وفساد کوروکنا تھا گرفی نفسہ ان کا منشا بعد بین فتنہ وفساد کوروکنا تھا گرفی نفسہ ان کا بیا تھا۔ کہ کسی کو گی عہد بنا کہ بعد بین تھا اور نہ سلمانوں نے اس وقت تک اس طرح اقد ام کیا تھا۔ کہ کسی کو پہلے سے ولی عہد بنا کر بعد بین اس کو ولی عہد کی کی بنا پر خلیفہ مان لیا ہوان کیا تھا۔ کہ کسی کو بہلے سے ولی عہد بنا کر بعد بین ان کو ولی عہد کی کی بنا پر خلیفہ مان لیا ہوان کے بنا دور کے بینہ بھی کا قانون تھا ولی عہد کی کوئی چرنہیں تھی اس لئے ان کا بیہ اقد ام نہ خلیفہ کے خلاف خروج ہوا نہ اطاعت امیر کے خلاف ہوا نہ ان کی موت جا ہلیت کی طرح انتشار وافتر ان کی موت جا ہلیت کی طرح انتشار وافتر ان کی موت ہوئی اور نہ ہی کی وقت کا بلیت کی طرح انتشار وافتر ان کی موت جو کہ اور نہ ہی کوئی گردن زدین تھے۔

اور جن صحابہ نے اس صالت بیں صبر وسکون سے کام لیا انہوں نے بحق اسلام 
د مرطرح کی اثرہ '' اور جن تلفی و کیھتے ہوئے اسلام کی اجھاعیت اور وحدت کے لئے سب
کچھ برواشت کیا اگر اس وقت صحابہ کرام کلی طور سے شامی غلبداور معزی عصبیت کے مقابلے
پر آجاتے تو خدا بی جانتا ہے کہ کیا ہوجا تا اور انران وروم کی طاقتیں اس سے کیا فاکدہ حاصل
کرلیتیں سے اب کرام نے بنی خوشی اور تسلیم ورضا کے طور پر اس نازک زبانہ میں خاموشی
اختیار نہیں کی۔ بلکہ سینے پر پچھر کھ کر اور رسول صلی انڈ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے
اسلام کی عظمت و جمعیت کو باتی رکھا اس سلسلہ بیں چندا حادیث و آثار ملاحظہ ہوں۔

حضرت عبدالله بن مسعودرضی الله عنه ہے مروی ہے۔

حضرت اسیدین جنیرے سروی ہے کہ آیک آ دی نے آ کر عرض کیا کہ یا دسول الله آ ہے نے فلال آ دی کوعال بنایا اور چھے عال نہیں بنایا آ ہے نے فرمایا'' کرتم لوگ میرے بعدر تج اور حی نظی و بھو کے پاس میر کرویہاں تک کہ چھیے طو۔'' (بناری سلم)

معترت ذہیر بن عدیؓ ہے روایت ہے کہ ہم نوگوں نے حضرت انس بن مالک کی خدمت ٹیل حاضر ہوکر تان بی ایسف کے مظالم کی شکاعت کی تو انہوں نے من کر فر مایا:۔

''تم اوْل میرے کام او کیونکہ اب تمہارے سامنے جوز ماندیکی آئے گا اس کے بعد کا زمانہ اس سے برا ہوگا۔ بیال اٹک کرتم اپنے دب سے طور یفیحت میں سفے تمہارے نجی صلی اللہ علیہ سلم سے تن ہے۔'' (عادی کا بدائش )

ان احادیث و آثار میں جس افرہ اور تو تلقی کی خبروی گئی ہے اس کے بامرے بھی کیا ۔ کیا جائے گا اور خلافت و الماست کی فرصہ داریاں کن کے متاسب تھیں اور کیسے تھے اوگ عہدول پر آئے ان کو چھیایا ٹیس جا سکتا ۔ پس اطاعت امیر کا تھیم برحال بھی اس لیے ٹیس ہے کہ وہ خواہ کیسے جی بھوں ٹی نفسہ مطاع جیں ٹیکٹر مرف اسلامی جمعیت اور دیتی وحدت کے بقاوتی تفویل کے لئے اس کا شدت سے تھے دیا گیا ہے اور بھی اسلام برقیم کے حالات برواشت کر لے اور وحدت اسلام یکو برقر اور کھنے کو کہا تھیا ہے اور اسم و فلیف کے ایجھے برے ہوئے سے قطع نظر کر کے اسلامی مفاد کو بچایا گیا ہے ۔ (مزیر تعیدات کیلے و کیسے انتی وسین خواہدات)

# سيدنا حضرت على مرتضى كرمه امنده جب

#### مور وشيم الديدا حب فاشل مظاهري في ولديت والأصريع في معالي مراوة وه

عی مرکمی کو جیدر کرنے کیتے این 🕶 مام الماولاء و سید ایمار کیتے ایس شماعية. بين بل رمضير بين و، فركَمُ تيمر ﴿ مَهُمِن حَيْرٍ الْعَا الْجَوْمِ كَمَا تَعَوْمُ كَتَبُّ اللّ المقابل، باقد مي كروه الله الهذه البية هر الله الله أمَّ أن كم فأن العال آثال أثماء كبيًّا على ا تعلق اونا النبين کوئي الحبير به کوائر کا الوائن علا السخل به بات کينته مين أنبيل دو **با**د کينته مين شیف جانتھ بیں حضرت کی تاں ان عالمیں جو ای ان ہو گئے ہیں حقق اخار کہتے ہیں امِر المؤخِين و دوللد کل چی کن امرانی ہو جی تاریخ کمجی کے جی آخر کہتے ہیں کلی محبوب سنٹ جیں اکن مونا ہے۔ صف بیں امیر مہا ہرائی ہے کہتے ایس بھی انساء کہتے ہیں کوئی کر مان شکر ہے کہ ان کا مرف کہا ہے ۔ جو الحق بھرے جن دھیمان کا عبدا ہرا دیکتے جی اللَّ بريد بين بينيه بشري أن براوارُ من كري ﴿ مُرِيدًا قَامَ مِن مُولُومَ مِن مُورُمَ مَكِمَ فِينَ ووموق الإطليف في أن كي زندگي جمل عقط ﴿ عَلَمْ عِينَ عَمَرَ عَا أَيْنِ الْمِرَاءِ الْبِينِ وَعَمَى مركام كَلِيّ آن برون کی رطاعہ برق ہے میلے مرئ ہے۔ اور اندائٹ امر مسلم ہے" اور الا فائر" کہتے ہی خزات بعد کی ہے تسم اس سے بعد تی باش ایھا روسب باتیں جی مادانی کی جماشرہ کئے جیر وهبرموس بحصول بين مثلانون كاوال جي ﴿ ﴿ مَوْا نَعْنَ كُنَّتُ مُؤَلَّوُهُ \* فِي المُوارِكَةِ بْنِ و الشمروقي روفی کے بہتے والاب عالم جین 😻 اُکٹیں ''اپذے مدیدا' جمہ محکم کہتے الیان ائی کی فتصرول خاتون جنت کے وہ شوہر ہیں۔ 😸 انجیس کر شہواں فلاک مرو ر کہتے ہیں یدر جربہ آن فیبیدان وفائے معترت حیداً میں جدانان بہتی کا جنعی سردار مکتے ہیں ر آن جولی من میں بال وزیر تر بان کرنے تھے۔ ابور آئٹے دل رہے وہ اگر کی گہا ہوں کے تب ے کنیت بوائمین ایرا مورز اے اک تماما نشفت 😹 🗠 یا افغار با کوفار ہے اس اور کار میں میں کار مکتب ہیں الْمَا مُسَلِّقَتِي أَفِي عَبْدُوهِ ﴿ وَمُرَّارِهِ مِنْ ﴿ وَهِنْ كَرَوْدُونِ ﴿ وَمِنْ مِيكُمْ مَنْجَ مِين عوے کر ان راو من بیا وام فرانٹ مجی کا شمید راو من جی دو سکی آیار کئے جہا عور مصلق کے بین میں وہ رہے کال 💉 علق اپنی زبان کے تلب وامرار کہتے ہیں اَهُمِّنَ بِهِ نَعْمَ مِن وَهُلِ كَل الْكُوْسُتُيْنِ عَالَىٰ كَا الْمُعِنْ بِهِ نَعْمَ مِن وَهُلِ كَل الْكُوشِيْنِ عَالَيْنِينَ عَلَيْهِ عَلِيهِ \*0\* \*0\*



اولا دسید نا حضرت علی رضی الله عنه کی سیرتیں اور حادثہ کر بلا کے بعدان کے کام

مُقَارِبِ لَا يَصْرِت مولانا سِيِّدا أَلِوا مَنْ عَلَىٰ يُوى رَعِلالله

### سيرت اولا دسيدناعلى كرمالله وجهه

حادث کر با مسلمانوں کو بھیٹ کیلئے شرمساد کر کے مکوسپ وقت اس کے شرکائے کار
اور ہم نواؤل کیلئے سامان رسوائی بین کرتھ بھوا، زندگی کا دھاراا سینے ڈرٹے پر بہنے دگا، حضرات
علی بخس اور تحسین (رضوان الذعیم) کے اُظاف اسپ نا سان نے کرام کے طریقہ پنگا مزن
عور کئے، یا کیزہ قصائل یا کرنٹس اور حالی ظرفی ، وہی مجاوت میں انہا کہ اور آخرت طلی ،
اصلاح نفس کی تکر، اور دیا ہے ہے رغبتی ، تجی ریانیت وخفانیت اور خو واری اور کر دار کی
بلندی (جورسول کر یم علیہ العلوق وائسلیم کے خانوادہ کے شایان شان اور توقیم ول کے شیقی
بلندی (جورسول کر یم علیہ العلوق وائسلیم کے خانوادہ کے شایان شان اور توقیم ول کے شیقی
الدرائن کی سرتی اور اخلاق اپنی جگہ پراٹلی و بی مثال و تمون اور ایک ایسانشانی وابستان ہے
اور اُئن کی سرتی اور اخلاق اپنی جگہ پراٹلی و بی مثال وتمون اور ایک ایسانشانی وابستان ہے
مسلی ہوئی اور شین کے افراد و شراخت واخلاق ، مروت اور سرچشی ، یوخواہوں کے ساتھ شسی
سالوک اور "بادوستان تلطف باوشمنال عادا" کا درس کینے رہے جی اور لینے رہیں ہے۔
ساموک اور "بادوستان تلطف باوشمنال عادا" کا درس کینے رہے جی اور لینے رہیں ۔

اری ہے ان مروحان سے چیوسو ہے جیل سے جاسے ہیں۔۔ حضرت سعیرین المسیب کتے جل کہ 'منلی بن حسین ( زین العابدین ) ہے زیادہ

مختبيب الني ركضه والاانسان ميس فيمس ويكهأ

ا مام زبری کیچے ہیں کہ ہم نے کسی قربے گی کوان سے بہتر نیس دیکھا ، اُن کا (امام زبری کا) سے حال تھا کہ جب حضرت علی ہی صبین کا ذکر آتا تو رو پڑتے اور قرماتے کے انتمام مہادت کرنے والوں کی زبینت اُن سے تھی ''(بعنی وہ تھے معنی بیس زین العابدین ہے '

صفرت علی بن حسین (جن کالقب بی زین العابدین پڑ کیا تھا) را توں کوا پئی پیشے پر روٹیوں کی بوری لے کر نگلتے اور نشر ورتمندول اور مستحقین کے گھر پہنتائے تے۔

ل حلية الناولياء والمبتمات الاصفياء ... ع من و المستمال الله علية الناولياء والمبتمات الماصفياء .. ج من و المس مع البينة عن المناولياء والمبتمان

جریر کا بیان ہے کہ جب حضرت علی بن حسین کی وفات ہو گی تو اُن کی وٹیٹ پر وہ مُٹانات و کیچے گئے، جو اُن پُور بیل کے اٹھانے سے پڑاگئے تھے، جن بیس روٹیاں مجر کروہ را نوک کو تکلتے اور ضرورت مندول شرقتیم کرتے تھے۔

حضرت شیریت روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب معترت علی بن سین کی وفات ہوئی تو تو گوں کو معلوم ہوا کہ وہ در پینر شورہ کے 100 (سو) گھرول کی ہرورش کرتے تھے۔ محد ہن اسحاق کا کہنا ہے کہائی مدینہ شی بہت سے قوگ اس فررج گزارا کرتے کہاں کو معلوم شہوتا کہ اُن کا خرچ کہاں سے آتا ہے، جب محترت نئی بن سین کی وفات ہوگئی ہے۔ انھیں پیدی چلا کہ بیدا توں کوروٹیاں بہنچانے والے زین العابدین معترت کئی بن سین تھے۔ وہ رات اور دن چی آیک بزار رکھت پڑھا کرتے تھے، اور جب تیز ہوا جاتی تو ہے۔ ہوش ہوکر کر جایا کرتے تھے۔

حضرت البدالففاد من قامم كى روايت بها كه المكل بالاحترات ذين العابد كريس محد في المحارث و العابد كريس محد فكل ا رب شخص الدائيك وفي في الناكوكا في وحضرت فرين العابدين كو يكون أيو و بحرفود قل المرتض بكي طرف و ووثر يزس وعفرت فرين العابدين في فروايا المحضرون المن كو يكون أيو و بحرفود قل المرتض كي طرف موست بها ورقم بايان منارى فرياده فربا في اور حالات فم سه بهشيده بين بقم ميدينا و كرفها وي كوفي مقرودت بها بورس بورى كرسكول المواحق الوم وشرسنادة واد آب بها المواده الماكر المن كوف و مدينا الورايك براد وراقم عنظ فربات المن واقعد كه يعد جسب المنتخص كى آب برفظر يزنى توبيكاد الفتائين شهادت وينا المول كرآب اوالا ورمول (صلى الشعاب المنتمل) بين في "

ایک بار حضرت زین العابدین کی پاس پیچولوگ میمان سے، آپ نے ایک خادم کی تا جلد لائے کا تقاضا کیا، وہ گلت شربا اوپر پڑھا، وہ تیزی سے توریس بھٹے ہوئے گوشت کی تی کے لیکر آریا تھا کرزین العابدین کے ایک پی پر (جو ییچے کے زیند پر ہیشا ہوا الے ایسان کی ایشا سے صدرات والای انجوزی رج میں الاہ سے مرابات تی مرابات تین العابری ان العابری تی میں سے میں العابری بی العابری ایک العابری تنا) تِنْ حُرِكْني اجس سنے وہ فوراً جال بَكِنْ جوگيا، حضرت وُ بِن العابد بِنْ نے بجائے باز يُرس كسنة إناراض موف ك غلام ي كبان والو آزاد ب، ته ي وان يوجوكر يكام تيل مواد اوريك كي جينرو تين شريك كا

حطرت زين العابدين كي ولاوت والماج يك كي مبينديس مولى أن كي والعدوسا فد ( آخري شاه ايران يزدگر د كي صاحبزادي ) تحيين مي و فائت <u>اي 4 يو</u> كه ميند موروش موني اورة ب كى تدفين آب علم يزكوار حقرت حس بن على رضى الله عنها كى قبر مبارك شى بوليٌّ، حضرت حسین دمنی اند بهته کی تسل عرف صفرت فرین العابدین سے جاری دہی۔

حضرت زین العابدین کے صاحبزا دو تھ الباقر اور اُن کے فرز زرجعفر (الصادق) اور ان کے فروند معترت موی بن جعفر (جن کالقب موی الفاظم ہے) اور اُن کے صاحبزاوہ حضرت على الرضاً سب كے سب اسينة آياء واجداد كے نفش فقرم ير يُد دياري، ساوت صداقت اور یا کہاؤی وخودداری میں مال الخصیتوں کے مالک تھے، عمرو مین المقدام كہتے تھے البیعنفر محمداللیا قریر جب تظریر تی تو دیکھتے ہی بھین ہوجا تا کہ بے فالواد و نبوت کے چھ ويراغ ين (طية الاوليامي ١٩٢٥)

ان کے صاحبرادہ جعفر بن محد الصادق عبادت اور بادالی ایس فتوع و تفوع کے سأتخدمشنول رجح بخلوت كريلي اوردنيا سے بيلقلقي كو، جاد طبى اور رينوع خلائق وعقيدستيه عام يرتر في وسية تقد (منية الادلياء على١٩١٠)

المام ما لكنَّان كا ذكركريتي بوسك فرمات تلك كديش جعفرين فكرَّك ياس جايا كري قفاء وه كييشه جميم رباكرت يتحليكن جب الخضرت صلى الفدهليد وسلم كانام ناى لياجانا لأرتك يبلا یا برایز جاتا، میں مدت دراز تک ان کے پائل آتا جاتا رہا، میں جیشہ اُن کو تمن کاموں میں ے أيك كام بير، مشقول باتا و يا تو تو افل اداكرد بين جوتے و ياروز و سے بوتے و يا حلاوت كلام يأك بين منشخول ورتح بمجى مين في الناكو بلا وضور موني الندسلي الند عليه وآله وسلم

لے ایسناً میں عام قدریرہ شاہ با و کے م سے شہوریں۔ سح تنصیل کیلئا مان حق وحالات حقرت علی من آسین اورا پ کے منا قب والدولیة والتہانیة می اس اس اس اس

روایت کرنے تیں سناہ ہے مطلب کی کی بات میں وقل شدد ہے ، وہ بلاشہ خداتر کی عابد وزاہد برز کوں میں تھے ، (الاہام الصادق از علاما اور برنا کی شائدہ تا تجدیدہ تا

جنفرے موئی ہی جعفر ہن تھرین علی (بینی موئی الکاظم) اس دردیہ کے فیاض المحلی نظرف اور کریم النفس گفس سے کہ اگر ان کو کسی شخص کے متعلق معلوم ہوتا کہ وہ ان کی برائی کرتا ہے تو اس کے پاس چھرقم (مجمی ایک بزار دیناری شیلی) بھیج دیے ، (مدہ العنو ہی ہوں۔)

وہ جارہ و تین سواور دوسود بینار کی تصلیبال تیار دکھتے اور انگ بدید بھی تھیے کرتے تھے ، اُن کے صاحبزا دو صفرت علی رضا (ابن سوی الکاظم) کوخلیفہ ماسوان الرشید عباک نے اپنا و کی عمید بینایا تھا، ان کی ولا وریس الا ایو کے کسی ماوی ہے ، ان کی وفات ماہ صفر کے آخری دوؤ میں عمر کی وال کی تماز جنازہ طنیف ماسون نے متود پڑھائی اور اسپتے والد طلیف مادوان الرشید کی قبر کے پاس (قدیم طوس حال مشہدیں) وَن کیا۔

سبط البرحفرت حسن كي آل واولا دكا بحي يكي حال فحار

ساختنان کی زبان سے نگلا کہ بین گوائی دیتا ہوئی کہ رپیطر نے گفتگوانیا وکی اول دی کا ہوسکا ہے۔ کم مکر مسیمیں ایک سرتیہ کچھولاگ بیٹھے تھے ان میں مشہور عالم و تحدث ایوب بھی تھے، ویچھے ہے کئی آ سفے والے نے ان کوسلام کیا ، وہ اپنے اپورے بیم کے ساتھواں کی طرف مز سکے اور آ جنٹ ہے جواب دیا ، مجروہ ان کی طرف متوجہ ہوئے الن کی آ تکھول ہیں آ نسو تھے، اس اہتمام ونظیم کود کھ کر اُن سے اپوچھا گیا وہ کون جین ؟ کہا: فرزید رمول حبواللہ بن حسن جیں۔" (نار ٹرائی اندام اندے تاہمی عدیا۔۲۷)

ائن کیٹر کا بیان ہے: عبداللہ انگش بن حسن اُنٹکی بن حسن بن کھی بن اللہ طالب (رضوان اللہ علیم) کی علماء بڑی تنظیم کرتے تھے، وہاوقار عابدوزابدیز رگ تھے، کی نے ان کے باد سے شرکھا ہے کہ لوگوں کوان پر برٹرا اعتماداوران کی نگاہوں میں ان کی برٹی وقت اور وزان تھا وان سے بہت سے محد تین نے احادیث کی روایت کی ہے، جن شی مفیان توری، وراوردی اور ما لک بھی ایس بہن وفات عالبان اس احدیث کی روایت کی ہے، جن شی مفیان توری،

نسبت نبوي كي غيرت

رسول الشاصلي الشاعليد وملم كي ذات كراي سان حمنوات كرنسي تعلق كاجوشرف حاصل

تفاہ اس کے بارے شہران کے اندرشد یہ قیرت واحتیاط پائی جاتی تھی اس نہیں۔
ویادی فاکدہ حاصل کرنا اس کی نا قدری اوراس کا ہے جا احتیاط پائی جاتی تھی۔ جس طرح ورس کی
قوموں اور غیاجہ بشراد یکھا جاتا ہے کہ اور آس کا ہے جا احتیال یکھتے تھے، جس طرح ورس کی
خصوصیت کو اس طرح کام جس لائے جس کہ ان کے مانے والے آئی عالی نسبی یا خاندان فیسل کی
حصوصیت کو اس طرح کام جس لائے جس کہ ان کے مانے والے آئی عالی نسبی اور قانون
سے بالا یکھتے جی، گویا وہ کوئی ما فوق البشر گلوق جی، بیکن تاریخ و سرکی کشابوں سے قرزیمان
رسول وساوات کرام کی خودواری اور عزت شرکی جوتصور ملتی ہے، وہ کلیے ان بریمن تراوول
اور ایرانی و سیحی دنیا کے شریعی اجارہ دارول کے طرز شمل سے کشف و بیان اور اتوام میں ایک
اختید جیٹ ایساد ہا ہے جو بیرائی خور پر مقدی ہے جو ایش ایسان کا دیان اور اتوام میں ایک
طبقہ جیٹ ایساد ہا ہے جو بیرائی خور پر مقدی سمجھا جا تا تھی ماوراس کو اپنی زندگی اس کرنے کیلئے
میں مورت میں نامی وقتی میں الڈ جنہا ہازار تشریف لے گئے کوئی چرخو بیانا چاہیے
ایک مرجہ سیدنا حسن میں بی بھی وقتی مائی کار ارتشریف لے گئے کوئی چرخو بیانا چاہیے
ایک مرجہ سیدنا حسن میں بھی وقتی تھی ان کا مالے دروحا حرک کے ایما کوئی چرخو بیانا چاہیے
ایک مرجہ سیدنا حسن میں بھی وقتی تھی انداز میں کی جام گئی دریا تھا ہے کہ کوئی چرخو بیانا چاہے کے اس کی جام کی میام قبیل میں الڈ جنہا ہازار تشریف لیا گئی میں تا ہی میں ہورائیس ہوا تھی

ا یک مرتبہ سیدنا حسن میں کی وضی اللہ عنہ ام ارتشر بیف لے گئے ، کوئی چیز تر بدنا سیاسیدے سخے آپ نے اس کا بھاؤ معلوم کمیاء دوکا ندار نے اس کی عام قیمت بنائی والبی مودائیس بواقعا کر دوکا ندار کو کسی فر رابعہ سے معلوم ہو گیا کہ بیتواستان سول حسن بن کلی رضی اللہ عنہا جیرا، اس نے واست نبوق سے تعلق ونسست سے احترام جس قیمت کم کروی لیکن معفرت حسن رضی اللہ عمد نے اس ریایت کوٹیول جس فر مایا در مطلوب چیز چیوز کر چھٹا سے ماور تر مایا: حس نیش جا بتا

كرت توايق شخصيت كوظا برنيس موت وسية شخص جنب أن ساس كاسب وريافت كيا كمياك ایدا کیول کرتے بیں او فرمایا: می سینا پسند کرتا ہول کر رسول الشسلي التفطيه وسلم سے نام يرده چيز ماصل کرول جم کا ( سترک وج سے ) محاسب جواب شوے سکول \_(سلبح الم بعد - 6 بروال المار) مبالغدا درغلو کے ساتھ مدح سرانی اور اظہار محبت سے نفرت ميد صغرات رسول الشصلي القدعلية وسلم ساسيخ نسي تعلق كالخلية ارواقتار كهار يرين بهت تماط تقده ولا كل مواح تفكر بموديت السائية اورير منيت كويس ومراء زاجب ے پیروکاروں کی طرح اس نسی تعلق کو بیان کرنے میں مبالغہ آرائی اور غلوے کام ایا بائے ، چنانچه يكى بن سعيد عددايت بيده كتب تفرك ايك مرجه وكداوك حصرت زين العابدين ك بال التى تصادران كى مدح سراف كردب تقدة ب فرمايا: يم سعص واحرّ الم كاتعلق صرف الله كيلية اوراملاق رشته كى يناه يرقائم كيف شىء يكتابول كدات اوك بم عدائرى ميت وعقيدت كالحبادكر في المراج الراج والدع في عادان كي. (منية الديادي الامواري المراس ١٥٠١) اس المرح طف بن حوشب في حضرت زين العابدين كم منتعاتى بيان كياب كرآس نے فرمایا: است اللی عراق الے کوف کے لوگواہم سے آپ اسمام کی ہوئیر محبت رکھتے ، ہم کوا تا ندین حاسیے جمامارائی فیل ہے، (علیہ الادلیدے ٢٢ وميم مل ١٣٥) آپ ای سے بیقول مجل سروی ہے کدآپ نے فرمایا: بهم اہل بیت خوشی اور پہند بیرہ

آپ ہی ہے بیقل مجمی مردی ہے کہ آپ نے فرمایا: ایم اہل ہیت خوتی اور پہندیدہ چیز سامنے آئی ہے قال ہیت خوتی اور پہندیدہ چیز سامنے آئی ہے قال پر انقد کی تھر کر ہے ہیں۔ (طبعة الاولیاء ہے این میرم ۱۲۸)
ای طرح حسن (شخی ) بین حسن بین کی بین افی طالب وضوان الشعیم نے آیک خیص ہے آبک خیص ہے آبک جی مدت سرائی ہی مبالئے کررہا تھا، اسے نامراود ا (حربی متن شن "ویکم" کے آبکہ اور ان جا کہ استعال ہوا ہے ، اور "ویکم یاد تھی ہے گئے ہیں معرفی میں میں متم ہاری بربادی ہو گئے ہولا جاتا ہے ، اور اس کر میں میں تو ایس ہو ہے ، اور اس کر کے کہا تھا کہ بیار ہے ۔ اور اس کے کہا تھا کہ بیار ہے ۔ الفائل بیار ہے کہی میں کہی میں اور کے الفائل بیار ہے کہی کہی گئی اس طرب کے الفائل بیار ہے کہی کہی ہوگ ور ایک ہوا کر اے وہ جس کی گئی سے اردو تیں ، اور اس کی گئی ہوں دیا گئیں ہوتا کر اے وہ جس کی گئی کہی ہوگ دور آئیں ہوتا کر اے وہ جس کی گئی ہوں دیا گئیں ہوتا کر اے وہ جس کی گئی کہی ہوتا کر اے وہ جس کی گئی کہی ہوتا کر اے وہ جس کی

شامت آگئی ہے (مترجم) رعایت کرنا تو پیٹے کی وجہ ہے اس کے مال باپ کو بنٹش ویتا، ہمارے بارے بیس تی بات کہا کروہ کیونکہ تہماری مطلب براری کیلئے ہیں بہت کافی ہے ماور ہمتم ہے اس بات پر فوش رہیں گے، (اس صائری ہمس ۱۸۵۵۔۱۹۹۸)

ای طرح اسپیند می سراؤل سے قرمایا اللہ سے بندوہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کے احکام بجا الا تعمی اُتو ہم ہے اللہ کی اخاصت کی بناء پر مجبت یا تعلق رکھو واور اگر ہم اس کی نافر مانی کریں تق اس کی معصدیت کی دید ہے ہم ہے قطع تعلق کرو۔ (الدید یا البنید جامعی سے)

ان حضرات کو بحیث سلمانوں کے اتحاد اور دھدت کھے کی قطروا کن گیروم کرتی تھی، عیداللہ این مسلم بن یا بک عرف اللہ ایک (حضرت زین بن علی شہید کے ایک دیائی مسلم بن یا بک عرف اللہ ایک (حضرت زین بن علی شہید کے ایک دیگی مات بھوئی اور شیا ہیں : "ہم توگ زید بن علی کے دیک داشت بھوئی اور شیا کا توزید بن علی نے فیانی نے بالا کی است بھوئی اور شیا کو دیک سنادہ اور شیا کی کو کھی رہے ہو؟ کیا تم تیجیج ہو کہ تو کی وہاں تک بھی سنانہ ہوئی کی دیا تھا تھی اسلام اور میا اس سنادہ ایس کے بھی اسلام کی است بھی اسلام کو است کھی ہوئی کی است میں اور دیا اس سے کھی کر میراجسم کھڑے کے بہوجائے اور انشد (اس کے موش بھی انشد علیدہ کم کی است بھی اور انشد (اس کے موش بھی انشد علیدہ کم کی است بھی ان واقعاد بیا افراد میں اور دیا انسر نہ انسانہ واقعاد بیا افراد میں اور دیا انسر نہ انسانہ مانشر میں دے انسانہ مانشر میں دورے انسانہ میں انسانہ مانسانہ میں میں دورے انسانہ مانسانہ میں دوراد کی است بھی میں دوراد کی دوراد ہے کہ میں انسانہ میں میں دوراد کی انسانہ مانسانہ میں دوراد کی دوراد کی انسانہ کی دوراد کی دوراد کی دوراد کی دوراد کی دوراد کی دوراد کھی دوراد کی دوراد

## خلفائے ثلاثة کے فضل و کمال کا اعتراف اوران کا دفاع

بید هنزات بهیشتنون خلفائ واستدین کی خدست اسلام کے کا دنا ہے اور مسلمانول پر ان کے حقق کا احتراف کیا کرتے تھے اور اس کا اظہار خلانیداور تحتیج تنام بل کیا کرتے تھے ،چنانچہ مجلی میں معید ہے دوایت ہے کہ حضرت کی بن سیس (زین افعادین) کی خدمت بھی چند عمراتی آئے اور انہوں نے جھٹرات خلفائے تا خاندر شوان اللہ جسم کے بارے بھی ہاکھ ناروا بات کی وجب دولوگ کرد بیکی تو حضرات زین العابدین نے قرمایا: بھی گوائی دیتا ہوں کرتم ان کو گول بھی تیوجی کے بادے شرقرات فرمایا: بھی گوائی دیتا ہوں

اوران کیلئے ( میمی) جوان (مہاجرین) کے بعد آئے (اور) دعا کرتے ہیں گراہے حارے پروردگار دائدے اور ہمارے بھائیوں کے جوہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، گناہ معاف فرما اورمؤمنول کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ (وحسد) نہ پیدا ہونے دے، اے ہمارے پر دردگارتو پڑاشفقت کرنے والامہر بان ہے۔

تم لوگ میرے پاس نے نکل جاؤندائم سے سمجھ۔ (معدالصفوق ٢٥٥ م٥٥) عروہ بن عبدالله نے کہا میں نے حضرت محمدالباقر سے الوبر الصدیق وشی الله عند کے بارے میں دریافت کیا ، فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، حضرت ابوبر الصدیق وشی الله عند نے بھی اپنی تکوار پر زینت وارائش کی تھی، میں نے کہا آیٹ "الصدیق" کہتے ہیں؟ وہ ایک وم سے استھے اور قبلہ رُخ ہوگئے اور فرمایا: "بال الصدیق کہتا ہوں، اور جوان کوصدیق نہ کے اللہ دیاوا ترست میں اس کی بات کو بچانہ کرے۔ (صفة الصفوق ٢٥٥ مدا)

مولی جابراجھی سے روایت ہے کہ جب ہیں حضرت محدالبا قربے دخصت ہواتو فرمایا کہ افل کوفہ سے کہدیتا کہ بیں ان لوگوں سے بری ہوں جوالو بکر وعمر دخی اللہ عنہا سے براءت کا اظہار

کرتے ہیں۔(صنۃ اصفوۃ۔ن۲عی۱۸۵،اورایک نبوٹس ہے جوشنوکرتے ہیں جمن حوا" کالفظہ۔) محمد بن اسحاق سے مروی ہے کہ حضرت محمد الباقرنے فرمایا: جوشخص حضرت الوبکر اور

حضرت عمروضی الله عنبما کی فضیلت نہیں جانتا وہ سنت سے ٹا واقف ہے۔

(صفة الصفوة - ج٢ص ١٩٥٥ اوراك نويس بو جوشنو کرتے بيل الممن هوا" كالفظائه -)
الوفالدالا تحرف کها: بيس في عبدالله المحصل بين حس المثل ہے جعفرات بيشخين الوبكر وعمر
رضى الله عليهما و لا صلى على من
لم يصل عليهما" (ال دونول پرالله كى رحمت جواور جس نے ان وونول پر رحمت خداوندى
كى وعانبيس كى اس پرالله كى رحمت ندہو) اور فرمايا: " بيس ايسے شخص كے بارے بيس جوسيدنا
الوبكر وسيدنا عمر رضى الله عنما پر سب وشتم كرتا ہوتو تح نبيس ركھتا كه اس كوتو بي تعيب ہو" ان كے
سامنے اس دن كا تذكر و آيا ، جس دن حصرت عثمان رضى الله عنہ كى شہادت ہوئى تو اس قدر روے كدواڑھى اور دامن تر ہوگے - ( تاريخ این عمار ص ١٩١٢ - ١٩١٣ )

اصحاب عزیمیت و کر دار ، و مر دان میدان کار زار بزرگانِ اللِ بیت اوراد لا دِشیرِ خداعلی بن ابی طالب رضی اندعنهم اوران کے فرزندانِ عالی قدرسب کے سب ہمت وعزیمت کے جو ہر سے آراستہ اور اس شیاعت و حیت کے بیر سے آراستہ اور اس شیاعت وحیت کے پیکر تنے ، جو خاندان نبوی کا شعارا در سیدنا علی الرتفتی اور صنرت مسیدن شہید کر بلاء کی وراثت متح ، ان عضرات نے ہمیشہ عزیمت پر گل کیا اور راؤی شرکتی کی کا اذیت اور خطرہ کی پرواہ نبیس کی مسلمانوں کو بھی درخ پر لگانے شن انہول نے ہر آز ماکش کا مروانہ وار مقابلہ کیا۔

حضرات زیدین علی بن حسین تے اموی خلیفہ بشام بن عبدالملک بن مروان کا ماور حضرت بحمہ بن عبداللہ انتخص ( زی النفس الز کیے ) اور ان کے بھا کی حضرت ابرا تیم رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح خلافت منصور کے مقابلہ میں اطلان تن کیا اورآ خروم تک جہاد کاعلم بلند ر کھا اس کا ڈکر اور گزر دیکا ہے، ان حضرات کا میں طریق کا رتاری اسلامی کے ہردور میں ر ير، كوئى جماعت جباد فى سيس الشركيك أشى ب، بيرو فى حكومت بين نيردآ زيااوراستعارى طاقتوں مے مقابلہ ہی صف آ راہ مولی ہے ، شواہ ایشیا تیں ہو یا فریقہ بھی ، بھیشہ اس کی صف اولین بیں قائدات کروارا دا کرتے والا قرد، ای خاندان نیوت کا فرد ہوگا، ان حضرات کی تاریخ سرفروشی اور شجاعت و پامردی کے واقعات سے پر ہے، بیرموضوع کسی ایسے صاحب نظر، عالی ہمت اور فق کومؤرخ کا بنتخرے، جس کے اندوا خلاتی جرأت ، مطالعہ کیلئے مبر وحوصله بودا اور ومعيج معلومات كا حامل بوكه ومكني ايك كماب يا سلسلة كتب بيس أن كوتيجا كروب-(مثال كے فود م سرت ميوا حد شہيد (ش ١٨٠٠١هـ) اروو مي مصنف كالم (١ كالصفاف يل) موفانا غلام وسول مبركي كتاب" سيداحد شبيد" (١٠٣٠٣) عرفي يس "اذا هبت دييج الايعان" اددوش" بحب ايمان كي بهارة كي "أَثَّريزي شر سيدخلام كي الدين صاحب كي كماًب" SAIYID AHMAD SHAHEED" لما حقد يون ا نبيز مرحوم امير فنكيب ارسلان سيم" هاضرالعالم الاسلاميّ "ميرمحققانه وفاصلانه واتكى جن ييس طرایل اور برقد ش سنوی تحریک اور الجزائرش امیر میدانقادر الجزائری سے جہاد ک بارے میں جیتی معلومات ہیں۔ ج موس ۱۲۵۔ ۲۵ اوس ۱۲۸۔ ۲۵ ( مکتبہ بیسی انہائی

سیرت وکردار کے مید بلند وشاندار تمو نے اس ( کینگی ) تضویر کے برنکس جیں جوان حضرات کی محبت وعقیدت سے بدقی اور علم بردار چیش کرتے ہیں، وہ اسپے غلوش ہرطرت کے صدود پار کر جاتے ہیں ،ان لوگوں نے خاتوادہ نہوی کے افراد کا ہونتشداور حنیہ ہیں کیا است صدود پار کر جاتے ہیں ،ان لوگوں نے خاتوادہ نہوی کے افراد کا ہونتشداور حنیہ ہیں کیا ہے ،اسلمت کوئی اور اخفا کے حق کی سیاست برعمل ہیں ایسے ، تقیداور مدامت سے کام لینے تھے ،وہ اس کو قتی اور بدنگا کی صرورت کیل سیکھتے تھے ، اسب وقتی اور بدنگا کی صرورت کیل میک بلکست قتی اسب مجھ ہے ( علی صاحبحا الصلوح والسلام ) کوئیوت کی اعمل تعلیم سے سیانتہ اور ہے گا شار کھتے تھے ، وہ اس راہ دین کوم بائد کرنے اور اس کو خال سیاس کرنے ہے جذب سے عادی و برگا نسانہ تھے ، وہ اس راہ دین کوم بائد کرنے اور اس کوغ الب کرنے سے جذب سے عادی و برگا نسانہ تھے ، وہ اس راہ دین کوم بائد کرنے اور اس کی خطرہ کا مشارک و برگا نسانہ تھے ، وہ اس راہ

ان چیزوایان ملت کی جوتسومران کتابول می نظر آتی ہے، جوآن کے نفتاکل ومنا قب میں کھی گئی ہے، جوآن کے نفتاکل ومنا قب میں کھی گئی ہی قلعا کا سونیت (FREEMASONS) میں جو نفوان الصفا' (یدایک ختید پونائی فلسف سے مثاثر آزاد خیال الوگوں کی جماعت تھی جو اعرون شانداور مہی پردوکام کرتی تھی۔ کو تفصیل کیلئے شاحظہ ہو معری فاضل استادی النفی جد کی کتاب ''تاریخ قناسفة الناسلام نی المشر ق والمغر ب '' (مطبوعہ سطیعۃ المعارف معروہ کا) اور ذیرز جی باطنی تظیموں الناسلام نی المشر ق والمغر ب '' (مطبوعہ سطیعۃ المعارف معروہ کا) اور ذیرز جی باطنی تظیموں جو معنظف زمانوں میں وجو دیش آگیں اوراب بھی تفقیم مما لک میں تا آئی ہی ماری تھی ہو اوراب کی دوامن کی وہ امنگ اورد کی کو تبدیل نے اور جوان کتابوں سے سناسخ آتی ہے ) مطالعہ ہے ولوں میں وہ امنگ اورد کی کو تبدیل کا دوجہ بہتریں بیدا ہوتا جس نے پار با تاریخ کا کار نے بدل ویا اور پورہ صورت حال کو اور پی معودت حال کو دور کی صورت حال کو اور پی تاریخ دیے کی کامیا ہے کوشش کی ۔

(القاب الرقفي")



مستعاري سواهد

#### بش في الله الرقيل الرَّجيم الله

#### حمدوثناءا وردرودوسلام

تمام تحریقی النداق کے لئے ہیں جو تمام کا خات کا پالنے والا اور اس کا خات کا حقیق باور اللہ کا خات کا حقیق باور اللہ وہ اس نے اپنے اولیاء کے دلول کو جدایت اور یقین کی قوت سے روش قربایا اور ان کی فیم و قراست کو وی کے توریت قویت بخشی۔ جس کو جا بالی بی دخمت سے بدایت عطافر بائی کا فیم و قراست کو وی کے توریت کے قبول اور منافقوں کے تقویب نور حق کو تیول اور حن اور جن کو تیول کی سے جا باا پنی حکمت سے گراہ کیا۔ چنا نچری اللہ تعالی کی بوری ہوت اس کی تمام بخلوق پر ہوتا کم ہوگئی۔ کرنے سے اندھ جو جو گئے۔ بھی اللہ تعالی کی بوری ہوت اس کی تمام بخلوق پر ہوتا کم ہوگئی۔ میں اپنے دب کی حمد کرتا ہوں اور اس کا الیا شکر کرتا ہوں جو اس کی قات اور اس کی عظیم بودگئیں۔ وہ اکہا ہے اس کا خیم بودگئیں۔ وہ اکہا ہے اس کا مورا سے کی اور مورا کی معین کردیا ہوں کہ میں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ میں اور میں کو ان کو رہنا ہوں کہ میں اور میں کو ان کو رہنا ہوں کہ میں اور میں کو ان کو رہنا ہوں کہ میں اور میں کو ان کو رہنا ہوں کہ میں اور میں کو ان کی میں اور میں کو ان کو رہنا ہوں کہ میں اور میں کو ان کو رہنا ہوں کہ میں اور میں کو ان کی اور اس کا میام ان کے در وال ہیں۔ اور میں کو آئی والے اس کے میں وار جیس میں اور میں کو رہنا ہوں کہ میں کو تی کو رہنا ہوں کی اور میں کو تر آئی کو اس کو ان کو رہنا ہوں کو ان کو رہنا ہوں کو رہنا ہوں کو رہنا ہوں کو رہنا ہوں کہ میں کو تر آئی کی ان واسوا ہوتا ہوں ہیں۔ میں میں کو تر آئی کو اس کا میں کو تر آئی کو رہنا ہوں کو ان کو رہنا ہوں کو رہنا ہوں کو رہنا ہوں کو ان کو رہنا ہوں کو تھوں کو رہنا ہوں کو رہنا ہوں کو رہنا ہوں کو ان کو رہنا ہوں کو رہنا ہوں کو رہنا ہور کو رہنا ہوں کو رہنا ہور کو رہنا ہوں کو رہنا ہور کو رہنا ہوں کو رہنا ہور

اما بعد! مسلمانو! الله ہے ڈروا اللہ ہے ڈروجیسا کہ اللہ ہے ڈرنے کا حق ہے۔ اور اسلام کی ری کومغیوطی ہے تھا ہے رکھو۔ اسے اللہ کے بندوا بازشیدانسان پراللہ کی سب ہے بودی فعیدہ سچادین ہے جس کے ڈرلید اللہ تعالی مردہ ولوں کو زندہ کرتا ہے اوراس کے ڈرلید محکم ابن کے اندھوں کو ایمان کی بصیرت عطافر ما تاہے۔ اللہ تعالی کا ارشادہے:

"ايسا مخص جوك بيليم ودونما جربم أال كوزنده بناديا اورام أدار كوايسا أور

دیدیا جے لئے ہوئے وہ لوگوں میں چاتا ہے کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہوسکت ہے جس کی حالت میہ ہو کہ وہ تاریکیوں میں ہے۔ان ہے نظنے ہی نہیں پاتا'۔(۱۲۲:۲) اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ''جو شخص میہ یقین رکھتا ہو کہ جو پچھ آپ کے رب کی طرف ہے آپ پر ٹازل ہوا ہے وہ سب حق ہے کیا ایسا شخص اس کی طرح ہوسکتا ہے جو کہ اندھنا ہے؟ ایس تھیجت تو سمجھ دارلوگ ہی قبول کرتے ہیں''۔(۱۹:۱۳)

الله كے زويك قابل قبول مذہب صرف اسلام ہے:

الله كا دين آسان و زبين بين اور الولين و آخرين كيليح صرف دين اسلام ہے۔ شريعت كا حكام بر في كيليح مختلف رہے بر في كوونى احكام ديتے گئے جواس كى اُمت كيليے جونا چاہيے تف الله تعالى نے اپنى حكمت اور علم ہے جس حكم كومناسب مجھامنسوٹ كرديا اور جے چاہا برقر ار ركھا كيكن جب رسول الله صلى الله عليه وسلم كوم جوث فرما يا تو تمّام شريعتوں كو منسوخ فرما ديا اور برانس وجن كو آپ صلى الله عليه وسلم كى التباع كا مكتف بناديا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: '' آپ قرماد یجے' لوگو! میں تم سب کی طرف اس الله تعالیٰ کا مجیجا ہوا رسول ہوں' جس کی بادشانی تمام آسانوں اور زمینوں میں ہے' اس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں' وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ کیس الله پرایمان لے آ واوراس کے دسول پر جو ٹی اُمی ہیں' جو کہ الله اوراس کے احکام پرایمان رکھتے ہیں اورتم ان کا اتباع کے دسول پر جو ٹی اُمی ہیں' جو کہ الله اوراس کے احکام پرایمان رکھتے ہیں اورتم ان کا اتباع کے دوتا کرتم راہ پرآ جاؤ''۔ (ے: ۱۸۵)

## يبودونصاري اسلام لائے بغيرنجات بيس پاسكتے:

ارشاد نبوی ہے: دوقتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ بیس میری جان ہے جو تھی بیپودی یا عیسائی میری (نبوت ورسالت کی ) خبرس لے اور بھی پرایمان ندلائے وہ جہنم میں داخل ہوگا'۔ پس جو شخص بھی رسول اللہ علق ہے پرایمان نہیں لاسے گا وہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اسلام کے سواکوئی اور دین قبول نہیں فرماتے۔اللہ تعالیٰ قرآن میں اعلان فرما چکے ہیں: " بیشک دین اللہ تعالیٰ کے نزد دیک صرف اسلام ہے'۔ (ساد) اوراللد تعالی نے فرمایا: ' چوشخص اسلام کے سواکوئی اور دین طلب کرے گا تواس سے دو پر گر قبول نہیں کیا جائے گا اوروہ آخرت میں تباہ کاروں میں سے ہوگا''۔ (۸۵:۳)

کونکدانلد تعالی نے اپ نمی محمد علیقیہ کو اسی شریعت کے ساتھ بھیجا جوسب سے افضل ہے اللہ تعالی نے آپ کے افضل ہے اللہ تعالی نے آپ کے دین میں وہ تمام (بنیادی) اصول جمع فرما دیے جو انہیاء سابقین علیم السلام کو دیتے گئے میں میں اور بانی ہے:

''اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے واسطے دہی وین مقرر کیا جس کا اس نے نوح (علیہ السلام) کو تھم دیا تھا اور جس کو ہم نے آپ کے پاس وی کے ذریعہ جیجا ہے اور جس کا ہم نے السلام) کو تھم دیا تھا اور جس کو اٹا کم رکھنا نے ابراہیم (الفیلیۃ) اور موکی (الفیلیۃ) اور ایسی کی تھم دیا تھا کہ اس دین کو تا کم رکھنا اور اس میس تفرقہ نہ ڈالنا۔ مشرکین کو وہ بات بری گرال گزرتی ہے جس کی طرف آپ ان کو بلاتے ہیں۔ اللہ اپنی طرف جس کو جا ہے تھی گیتا ہے اور جو تھی رچوع کرے اس کو اپنے میں اس کو اپنے سے اس کو اپنے سے سے کسی کی اس کو اپنے کے اس کو اپنے کسی کی کر اس کو اپنے کسی کی کر اس کو اپنے کسی کی کر بیا ہے کہ کا میں کو بات کی کر اس کو اپنے کسی کی کر بیا ہے کہ کر اس کو اپنے کسی کی کر بیا ہے کہ کا کہ کو بات کی کر اس کو اپنے کا کہ کی کر اس کو اپنے کسی کر بیا ہے کہ کر کے اس کو اپنے کی کر اس کر کر بیا ہے کہ کر بیا ہے کہ کر کے اس کو اپنے کی کر بیا ہے کہ کر بیا ہے کہ کہ کر بیا ہے کہ کہ کر بیا ہے کر بیا ہے کر بیا ہے کہ کر بیا ہے کر بیا ہے کہ کر بیا ہے کہ کر بیا ہے کہ کر بیا ہے کر بیا ہے کر بیا ہے کہ کر بیا ہے کہ کر بیا ہے کر بیا ہ

#### یپودونصاریٰ کی گمراہی کی وجہ:

یہود ونصاریٰ کے بیشواؤں کو یقین ہے کہ حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کا دین بن سیا دین ہے لیکن مسلمانوں سے حسد کر مرحب و نیااور نفسانی اغراض اسلام اوران کے درمیان حاکل ہیں۔ علاوہ ازیس یہود ونصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ہی اپنی آسانی کتاب میں تحریف کر چکے تقے اورائنہوں نے اپنے دین کو بدل کرر کھ دیا ہیں وہ کفر و گراہی پر قائم ہیں۔

# ملمانول كےخلاف ایک خطرناک تحریک

حق وباطل کے بارے میں مختر تمہید کے بعد (میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں): آج کل جاری ایک ٹی تحریک ہم مسلمانوں کیلئے بڑی تکلیف دہ ہے 'جو مختلف خدا ہب کواور مسلمانوں اور شیعہ کوایک دوسرے کے قریب لانے کیلئے چلائی جارہی ہے۔ اور جمیں ان نام نہاد واکش واروں کی طرف سے چلائی جانے والی (انتحاد خدا ہب کی) دجوت بھی بہت قطریاک اور بری لگ رہی ہے جو اسلام کے بنیادی اور اسای عقائدے بھی واقتیت کیس رکھتے۔(اور تمام قابب کو لیک ٹابت کر کے سلمانوں کو یجود بیل دہینا کول کے ساتھ اتحاد و دیگا تکت اور شرقی احکام شن تسائل اور چٹم پوٹی کا مشور ووسے دہے ہیں)

خصوصاً جبکد آج کی جنگیس عقیده و ندجب کی بنیاد پرلژی میاری بین اور تمام تر مفادآت مجی ای پرمرکوز بو چکے بین اتوالی دمحت وقر کید اسلام اور مسلمانوں کیلئے اور بھی زیاد وخطرتاک ہوگی۔

## اس تحريك كاعلى تجويه:

ہے شک اسلام بہود وفصاری کوتواس بات کی وثوت دیتا ہے کہ وہ دکوجہنم ے آمال کر چنت میں داخل ہوجا کیس اسلام کومان کر باطل ہے چینکارا حاصل کریں۔

جیدا کرانشد قدانی کا ارشاد ہے: "آپٹر ماد بیجٹ اے نام کتاب: آوالیک لیک بات کی طرف جو دمارے اور تہارے درمیان مسلمہ ہے کہ بچو انشد تعالیٰ کے کسی اور کی عماوت نہ کریں اور انشد تعالیٰ کے ماتھ کی کوشر کیا۔ نہ تھراکی اور تام میں ہے کوئی انشاقعائی کے علاوہ کسی کوری قرار نہ دے۔ مجراگر وہ لوگ نہ ماتیں آوتم اوگ کیددوکہ تم اس سے گواہ رہوکہ ہم آؤلیہ بات) ماتے دالے ہیں "۔ (۱۳۴۴)

ای طرح اسلام پرود دفساری کواس بات کی جمی اجازت دیتا ہے کہ دواسینة دین پرقائم رجیں بشرطیکہ اسلام کے ماقعت رجیں مسلمانوں کا بزیہ دیتے رجیں اور اس و امان برقرار رکھیں۔(۲) اسلام پرود دفساری کواسلام لائے پرمجور کی کرتا کیونکہ الشرفعائی کا ارشاد ہے: '' وین جس جرنیس فیقینا ہوایت کرائی ہے واشح طور پر بعدا ہوچ کی ہے''۔(۲۵ ۲۰۲) لیکن اسلام چونکہ سرایا رواوادی اور انسانیت کیلئے فیر قوادی ہے اس لیے وہ سے شرور بتاتا ہے کہ بہود و فصاری کا دین باخل ہے۔(ان سے انتحار نہیں ہوسکیا 'اور انسانیت کو سیتانا اس لئے ضروری ہے تا کہ سب پر جمت الہر قائم ہوجائے اس کے بعد ) جوابحان اور ناجا بتا تا ہے وہ ایمان سے آئے جو کفر پر از اربنا جابتا ہے وہ بے شک اثرار ہے۔( بہودو فسادی کا دین چونکہ باخل ہے اس لئے وہ اپنے دین پر دستے ہوئے۔ سے بال اگر) میرود ونصاری اور شرکین استام میں داخل ہونا جا ہیں تو اسام ان کو اپنی آخوش ہیں لے لے کا اور یول وہ مسلمانوں کے دینی جوائی بن مجت جی کی تک اساوم میں سمی رنگ ڈسل کی وجہ سے کوئی تعصیب روائزیں رکھا گیا۔ اس پر انسانی تا رہ تج شاہر ہے اور اس بارے میں انڈر تعالی کا اعلان ہے:

''اسدالوگانا ہم نے تم کولیک مرداورالیک موداور ایک اورت سے بیدا کیا ہے اورتم کو مختلف تو پی اور مختلف خاندان بنایا تا کرتم ایک دوسر سے کوشنا شت کرسکو۔اللہ کے تو دیک تم سب شن بردا تشریف وہ ہے جوسب سے زیادہ پر بیز گارہ کو'۔(۱۳:۴۹)

مینی باقی رہا اسلام سے ساتھ ریبود رہت یا جیسا شہت کا جوٹر (جس کی آج کل مکار کا فروں کی طرف ہے تی بیٹ چلائی جارتی ہے) تو یہ بالکل تی تاممکن اور محال ہے انتشاقیائی کا ادرا و ہے: ''اور ٹیس برابر ہوسکتی اندھا اور آئٹھوئی والا اور منتار کی اور روٹنی اور شیجھاؤں اور دعوپ اور ڈیدے اور مردے برابر تیزی تو سکتے۔ سے تیک اللہ جس کو جا بہتا ہے سنوار و جا ہے اور آپ ان اوگوں گڑئیں سنا سکتے جو قبروں نیس جس ''۔ (۴۳۵ میں ۲۰۰۹)

#### أيك اورخطرناك نظريد:

ای طرن بیانظریہ بھی باطل ہے (۱) کے مسلمان بعض شرقی احکام ہے وتقبروار ہو جا تیں اور یہوو دنصاریٰ کو مائل کرتے کیلئے بعض دیتی احکام بیس تسائل اور چشم ہوتی ہے کام ٹیس کیا کفار سے دوئتی رکھیں تو یہود ونصاریٰ قریب ہو تکتے ہیں۔ حیاصلمان ایسا بھی نہیں کر سکتا ۔ (شدی یہودونصاریٰ دوئتی ہے مسلمانوں کے قریب ہو تکتے ہیں)

الشُرَقُونِ فِي المَّارِشَادِ ہے: "جولوگ اللہ براور قیامت کے دن برا بران رکھتے ہیں آپ ان کونہ دیکھیں گئے کہ دہ الیے لوگوں ہے دوئی رکھی جو اللہ اور اس کے دسول کے اُٹن ہیں گروہ ان کے باپ یا جٹے یا کنیسی کیوں نے ہوں اُٹ (۲۳:۵۸)

حق کی حمایت اور باطل نے نفرت فرض ہے:

القرض مسلمان اورکافر بھی کوئی دشتینیس محراس کے باوجود اسلام سی مسلمان کواجازت تعیم ادینا

ک و کفار برخلم کرنے کیونگر اسلام نے مسلمانوں کو کفار کے مماتی کھی افساف کرنے کا پابند کیا ہے۔

ہاں مسلمان کو تھم دیا گیا ہے کہ وہ حق کا دفاع کر سے اور دین کی نصرت کر سے اور باخل

سے نہ مرف دشنی رکھے ملک اس کی قوستہ فوڑنے کی کوشش کر سے ۔ اسلام اور کفر کے در میان بیاتی ز جب می حاصل ہو سکتا ہے کہ اسلام کے محقا کداور بنیا وکو پوری قوس سے بگڑا اجا ہے۔

ابیان پر تا بہت قدمی اور اسلام کے احکام کی تئی کے ماتھ پابندی میں ہے سلمان و نیا بھی سعادت مند ہو کرا پی محز ہے اور اسپیے حقق ق کا تحفظ کر سکتا ہے ۔ وین پر استعقامت میں سے کش کوشتی کم اور باطل کو یا طل قرار دیا جا سکتا ہے۔

التحريك كمانكة:

اس کے برنگس شاہب کو باہم قریب دکھانے کی جوقر کیے چلائی جارہی ہے تو ۔ (نہ صرف) اسلام کے بالکل متاتی ہے بلکہ سلمانوں کو بہت بڑے ضاداور فلٹریش ڈال وے گی۔ اس کے تنائج شقید کا اسلام میں ہوند کارٹی ایمان کی کمزور ڈیااور اللہ کے ڈشنول ہے دوئق بھے یعیا تک جول کے خوالا فلے اللہ نے اللی ایمان کو آئیس میں دوئی کا تھم ویا ہے۔ چنا تجارشاد ہے: "اور فومس مرداور بوش می کورتی بعض بعض محد سے چین '۔ (۴:12)

جبکہ اللہ نے کفار کو بیا ہے کسی بھی گروہ ہے تعلق رکھتے ہوں ایک دوسرے کا دوست بتایا ہے۔ ( ہس لئے دواکی دوسرے کے دوست تو ہو کئے ہیں اُسلما نوں کے دوست ہرگز مہیں ہو کئے کا چیانم فرایا:

"اور کافر کافروں کے دوست ہیں۔ اگر تم نے اس طرح ندکیا تو زعن بی بہت برنا فتراور بہت برنا فساد ہوجائے گا"۔ (۱۲۰۸۷)

مشهود مفسرلهام بن كثيره هرافلة تعالى ف اس كي تغيير يول أك سهة

'' دلیعنی اگرتم نے مشرکین سے بطیحدگی اختیار نہ کی اور اٹل ایمان سے دو تی نہ کی تو بہت بڑا فتہ کو گوں میں ہر پاہو جائے گا۔ فتنہ سے مراد مسلمانوں کا کفار سے گھن ٹل جا تا اور دین کی حقیقت کا مشتبہ ہو جانا ہے۔ ایس مسلمانوں اور کا فروں کے درمیان اختلاط سے بہت

خطرناك قساد واقع موجائے گا"۔

اورانشہ کا ارشاد ہے: ''اے ایمان والوا میود ونصاری کو دوست مت بناؤر ووتو آیک دوسرے کے دوست میں''۔ (۵۱:۵)

اسلام اور يهوديت بين كو كي تعلق ثبين:

اسلام اور بہودیت بل کیا جوڑ ہوسکتا ہے جبکہ اسلام اپنی پاکٹر گئ روشی ٹورانیٹ شرافت وعدالت رواواری دست خبرتی بلنداخلاقی اور جن واٹس کیلئے عام ہوئے بیس ہے مثال ہے۔ اور بہودیت مادہ پرین تک نظری اضافیت کے ساتھ کینہ پروری اخلاقی انحطاط اندجر کری اور فابلی وقع کا مجموعہ ہے۔ تو اسلام اور بہودیت میں کیا جوڑ ہو کہا ہے؟ کیا کوئی مسلمان اس بہتان کو قبول کرسکتا ہے جو بہودی حضرت مربم صدیقہ عاہدہ علیما السلام براگا کے جیں؟

كىيامسلمان يمبود يون كى اس بات كوبرداشت كرشكته بين جس شى وە معزرت ينسخى عليه السلام كونمود باشەرلدالزنا كيتم بين؟

مناہ بری (الشک) قرآن اور شیطان کی متلمود" (یہودیوں کی فرجی کتاب) کے درمیان کیوکر قرب جعلق ہوسکتا ہے؟

اسلام اورعيسائيت ين كو كى جوز قبين:

# شبيعيت اوراسلام مين كوئي مناسبت مبين:

اور المستن اور شہید کا آئیں ہی کیا جوڑ؟ المستن تو حالین قرآن و حالین عدیث
ہیں۔ انجی کے در بعد تو الله تعالی نے وین کی حقاظت فرمائی ہے۔ بیدہ لوگ ہیں جنہوں نے
اسلام کی سربلندی کیلئے جہاد کیا اور سنبری تاریخ رقم کی۔ جبکہ دوسری اطرف روائش ( ایعنی
شید) کا بیحال ہے کہ محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پراست ہیمج ہیں اور بول دین اسلام کی بنیادی کی کو کھی کرتے ہیں اس لئے کہ محابہ کرام رضی اللہ تعالی خنہم تو ہ وحضرات ہیں جنہوں نے
بنیادی کے کھی کرتے ہیں اس لئے کہ محابہ کرام رضی اللہ تعالی خنہم تو ہ وحضرات ہیں جنہوں نے
بنیادی کی کھی کرتے ہیں اس لئے کہ محابہ کرام رضی اللہ تعالی کوڑھا ہے گا۔

شیعدی اسلام ےدوری کی چلی وجد:

ہیں اور اہلے تنت و روائض میں قرب کیونکر ہوسکتا ہے جالانک پیروائض طلقاء ثلاث (ایعنی حضرت ابو بکر حضرت عمرا ورحضرت عثبان رضی اللہ عشم ) کو گالیاں وہتے ہیں آگران میں عشل ہوتی تو سجھ جاتے کران کی گالیاں ورحقیقت رسول اللہ طلق پر پرنی ہیں۔ اس کے کہ حضرت ابو بکرا ورحضرت عمر رضی اللہ تعاتی عہما تو رسول اللہ علی ہے کے سرتے اوران کی زندگی میں ان کے وزیر ہے اور آپ کی وفات کے بعد آپ کے پہلو میں مدفول ہیں۔ بھلا میر مرتبا ورکس کائی سکاجوان و ولول حضرات نے پایا؟

شیعہ کے گراہ ہونے کی واضح ولیل:

جڑا یہ دوتوں حضرات رسول الف علی کے ساتھ تھام خزوات میں بنتس نئیس شریک رہے ہیں۔ دوتوں میں بنتس نئیس شریک رہے ہیں ولیل کا تی ہے۔ اور ہے حضرت انتان الفاقة ولئے رہے ہیں۔ اس مقدم ہے بات بالکل واشح ہے کہ ) اللہ وولئو رسول اللہ علی کے دوصا جزاد ہوں کے شوہر تھے اور (یہ بات بالکل واشح ہے کہ ) اللہ این مرسول کیلئے سہید ہے بہتر این ساتھ ول اور سب ہے بہتر این داواد کے دواکس اور کو بہتد میں کرتا۔ اگر یہ روائش این شیال میں سیچ ہیں تو بھل ہیں تا کمی کررسول اللہ علی فی فی منظم میں کہ درسول اللہ علی فی فی منظم کے دواک مداری کا درسول اللہ علی کا دار دیکا دور مدے کو اس سے کیوں نداز رایا ؟
منظم میں کا دور کو اسلام ذشمی کو دوائش کی دور دیکا وارد دیکا دور میں کو اس مدارہ دیکا کے اسلام کا کہ کے مطابقہ کا دور کا دوسر تک کی میں دوروزیں ) بلکہ یہ طوس آتھ تھے جاتھ کے دوروزیں ) بلکہ یہ طوس آتھ تھے دوروزیں کے کہ دوروزیں ) بلکہ یہ طوس آتھ تھے دورو

حضرت علی رضی الله تحالی عند پر کیجز اچهالت کے متر اوف ہے اس نے کر خود صفرت علی رضی الله تحالی عند نے مبحد نبوی میں حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عند کے ہاتھ پر بیبیت کی تھی اور اپنی صاحبز اوی ام کلٹوم کا فقاح حضرت عمر وضی الله عند ہے کیا تھا اور اپنی خوتی ہے حضرت عثمان رشی الله تعالی عند کے ہاتھ پر بھی بیبیت کی تھی اور (صرف کی نیس بلکہ) آپ او طفاء عملا ہے کے وزیر عقیدت کیش اور خیر خواہ تھے ۔ سوکیا حضرت اللہ رشی الله تعالی عند کسی کا فرکوا دو اپنا دا ماہ و بنا سے بیس اور کیا آپ کی کا فرکوا دو اپنا دا ماہ و بنا سے بیس اور کیا آپ کے کسی کا فرکوا دو اپنا دا ماہ و بنا سے بیس اور کیا آپ کی کا فرکوا دو اپنا دا ماہ و بنا سے

جنا اوران روائض کا حمزت معاویدرشی الله تعالی عنه پرافت کرنا در حقیقت حفزت حسن رشی الله تعالی عنه محف الله کی حسن رشی الله تعالی عنه محف الله کی حسن رشی الله تعالی عنه محف الله کی رسول الله تعالی حدث مرافع کے بیاس کئے کہ حضرت حسن رضی الله تعالی عنه کی الله تعالی عنه محف الله کی مساور الله تعالی عنه کی الله تعالی عنه کی تعلی سو کی الله تعالی عنه کی تعلی الله تعالی عنه کی تعلی سو کی تعلی سو کی الله تعلی عنه کی تعلی الله تعالی عنه کی تعلی سو کی الله تعلی عنه کی تعلی سو کی تعلی سو کی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی کی تعلی سوئی کی تعلی الله تعالی حداد الله تعلی کی تعلی الله تعالی حداد کی تعلی الله تعلی الله تعالی حداد کی تعلی که در الله کی الله تعلی کی تعلی کی تعلی الله تعالی کا کی کی تعلی کے کہ تعلی جو می کی کی تعلی کی تعلی کی تعلی جو کی کی کی کہ تعلی کی کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کہ کی کی کی کی کی کی کی کرنے کی کہ کی کی کی کہ کی کرنے کی کرنے کی کہ کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کی

اور بہاؤگ مسلمانوں کی مال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنبیا پر کیے اعت جیجے ہیں؟ حالا تکسان کے ام المؤمنین عوے کی تضریح خود اللہ تعالی نے اپنی کتاب بیس کی ہے چنا نچے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

" بی از مین کے ساتھ خودان کی جانوں ہے می زیادہ تعلق دیکتے ہیں اور آپ کی میرویاں ان کی ماکس بین ا \_ (۱:۲۳)

اورای بات می اونی شک جیش کدام المؤشین پروای فخش العنت کرسکا ب جس کے

نزدیک ام المؤمنین اس کی مال ند ہول اس لئے کہ جس کی مال موجود ہوتی ہے وہ اس پر لعنت نہیں کرتا بلکھاس سے محبت کرتا ہے۔

شیعه کی اسلام سے دوری کی تیسری وجہ

اور المستنت وروافض ایک دوسرے کے قریب کیوں کر ہو تھتے ہیں؟ حالانکہ بیر دوافض گرہی کے جاری کی امام اورسر غیز دخمینی "کومعصوم کہتے ہیں اورخود ساس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ خمینی ان کے مہدی کا نائب ہے۔ وہ مہدی جس کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ دہ ''سام ہ '' مام ہ '' مام ہ ' مقام کے ایک عاریس گھس گیا ہے۔ چونکہ خمینی مہدی کا نائب ہے اور نائب کا حکم وہی ہوتا ہے جو اصل کا 'چنا نجے جہدی معصوم ہے تو شمینی بھی معصوم تھر ہا' کیونکہ دو اس کا نائب ہے۔ اور (اان روافض نے صرف ای بر بس نہیں کیا بلکہ ) برا پنے ہرفتید کی دلایت اور معصومیت کے بھی قائل روافض نے صرف ای بر بی نمیادیں خود ہی میں نیر ران کے عقید ہے کا ) کس فقد رکھلا تضاد ہے گویا اُنہوں نے اپنے غرج ہے کی بنیادیں خود ہی کیا تھی ایس نیر ایس کے جوٹ کا بھی حال ہوتا ہے کہ اس کی با تیں ایک دوسرے سے متصادم ہوتی ہیں اور لیل خود بی اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس کی با تیں ایک دوسرے ۔

شیعہ یہودونصاری سے زیادہ خطرناک ہیں:

تمام اہل بیت ان روافض اور ان کے اس باطل عقیدہ ہے ہری ہیں۔ اور ان کے اس باطل عقیدہ ہے ہری ہیں۔ اور ان کے فیرب کے بطلان پرشر عا وعقلاً استے ولائل ہیں کہ انتہائی کدو کاوش کے بغیران کا اندازہ لگانا میں مشکل ہے۔ سوان کو چاہئے کہ (اپنے عقاکہ باطلہ ہے تا ئب ہوکر) وین اسلام میں داخل ہوجا کیں۔ ہم المسنت تو بال برابر بھی ان کے قریب ٹبیس ہو سکتے۔ بیلوگ اسلام کے حق میں بہود و نصاری سے زیادہ خطرناک ہیں ان پر بھی بھی کی بھی کی جی طرح بھروسنہیں کیا جا سکا۔ بلکہ مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ (ان کے طروفریب سے دفاع کرنے کیلئے) ہروقت ان سے چوکنار ہیں اور ان کی گھات میں بیتھے دہیں۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

'' يمي لوگ وشمن ميں آپ ان سے ہوشيار رہيں۔اللہ ان کو عارت كرے كہال پھرے چلے جاتے ہيں''۔ (٣:١٣) داضى ركرنف وشيعيت كانب فاص عبدالله بن سايبودى اورابولؤلو محوى سامات - مسلمانو! كفرك مقابل مين متحديم وجاو:

پی اے مسلمانو! اس کے سواکوئی چارہ کارٹیس کہ مسلمان اپنے عقیدہ میں حق وباطل کا اعتیاز کرے۔ جے اللہ نے اچھا قرار دیا اے اچھا محجے اور جے اللہ نے تا پہندیدہ بتایا اے مرجوہ ومبغوض سمجھے۔ مب مسلمان باہمی مدد ونصرت کے ذریعیہ ایک ہوجا کیں کیونکہ مسلمانوں کے تمام دشخوں کوان کے باطل دین اور کافرانہ عقائد نے اسلام دشخوں کوان کے باطل دین اور کافرانہ عقائد نے اسلام دشخورے ہیں اور ہے۔ اور بیہ ن کے خیس بکہ جیٹ سے دشمنان اسلام مسلمانوں کے خلاف متحدرے ہیں اور اس کا کوئی امکان ٹیس کہ کفار مسلمانوں سے خوش ہوجا کیں۔

الله تعالیٰ فرماتے ہیں: ''اور ہرگز یہود ونساریٰ آپ سے راضی نہیں ہو کتے الایہ کہ آپ ان کے مُدہب کے پیروکار بن جا کین''۔(۱۲۰۰۲)

الله تعالی کا ایک اور ارشاد ہے: ''اور کفارتم سے ہیٹ جنگ کرتے رہیں گئے بہاں تک کرتم کو تبارے دین سے ہٹادیں اگر ان کے بس میں ہو''۔ (۲۱۷:۲) صبیع فی حکومت کے قیام کے مقاصد:

چتا چرد فلسطین "میں ایک صیبونی و یہودی حکومت کی داغ پیل صرف اس لئے ڈالی گئ تاکہ اسلام ہے سلے جنگ کا آغاز کر کے علاقہ کو ہولناک حالات سے دو چار کر دیا جائے۔ اور صیبونی حکومت کے قیام کے بعد یہودی استعار نے عالم اسلام کے خلاف متعدد الی بنیادی اوراجا کی سازشوں کا آغاز کیا جن کاغم سلمانوں کو آج بھی کھائے جارہاہے۔ یہود بوں کی آیک ہوی سازش:

ان سازشوں میں سب سے بوئی سازش پیٹھی کہ عالم اسلام سے شرعی عدالتوں کا خاتمہ کر کے اس کی جگہ خودساختہ تو انہیں اورغیراسلامی عدالتوں کا اجراء کیا جائے۔ چنانچے کفاراس میں بوئی حد تک کامیاب ہو گئے لیکن اللہ تعالٰی کاشکر ہے کہ سعودیہ کی اسلامی حکومت اس سازش کاشکار نہ ہو تکی اور یہال آج بھی شرعی عدالتیں قائم ہیں اوراسلامی (عرب) حکومتوں یں صرف سعود بی عکومت ہے جوتو حید کی علمبردارہے؟ تاز ورترین خوفناک بہودی سازش:

پیشتر ممالک اسلامیہ بیس شرعی واسلامی عدالتیس ختم کرنے میں کامیابی کے بعد آخر میں یہود و نصاری نے علاقہ میں نئی سازشوں کا جال پھیلایا تا کہ ان کو عسکری اور فوجی مداخلت کا بہانہ ملے۔ چنانچے یہاں بعث اشتراکیت اور قومیت جیسے مذاہب کفریداور غیر مسلم احزاب کے نام سے عسکری انقلابات کا سلسلہ شروع ہوا۔ حالانکہ ان جماعتوں اور مذاہب کا اسلام سے دور کا واسط بھی نہ تھا۔

صدام سسازش کی پیداوار:

چنانچان نداب کفرید نے صدام بھیے اوگول کو جنم دیا جس کے نتیج میں شرایعت مطبرہ اور علم نبوت سے منتیج میں شرایعت مطبرہ اور علم نبوت سے منتی جنگ چھیٹر دی گئی۔ پھر تنام وسائل بروے کارلائے گئے اور حق کی آ دازوں کو دبا دیا گیا۔ کفار کی ساز شوں نے دنگ دکھایا اور خاندان کے خاندان مغر فی ممالک کی طرف کو بچ کر گئے۔ چنانچہ وہ حکو تیس جو نوجی انقلابات کا شکار چوئی تھیں مغربی اثرات کی دید سے دین میں کر در چوتی چلی گئیں۔ پھر برنی حکومت کی کو حت کو جانبی و بربادی کا فرمدار تھر اکر اس پرلیعت بھیجی رہی ۔ والعیا ذباللہ! بعض اسلامی ممالک کی حالت تو اس قدر تا گفتہ بہ جو چی ہے کہ اب وہال نماز با جماعت ادا کر نا بہت براجرم ہے جس پر برادی جاتی ہے۔ والا حول و لا قوق الا باللہ !!!

جب بیعالات مون تونفرت البید بن عزت اورشرافت کا کیاتصور کیاجا سکتا ہے؟ جزیر ہو عرب پریم بودونصار کی بلغار:

صبیونی حکومت کا قیام اسلامی ممالک ہے شرعی عدالتوں کا خاتمہ اور ان کی جگہ خود ساختہ نظام اور غیر اسلامی قانون کے اجراء مسلمانوں میں اسلام کے بالمقابل غداہب اور جماعتوں کی ترویج و تشکیل اور اس کے نتیج میں صدام حسین جیسے تخص کے منظر عام پر آجائے کے بعد بردی طاقتوں کیلئے گویا وہ تمام اسباب مہیا ہو گئے جن پروہ اصل سازش کو پروان چڑھا

سَكِيّة شِقِهِ چِنانِي عالَمي طاقتوں نے باقاعدہ فوجی وحسکری مرافظت کا راستہ ہموار کرنے کیلئے قصداً جعلی بحران پیدا کرنا شروع کروسیئے جبکہ دہ اقتصادیات پر پہلے ہی 18 بعش ہو پیکے تھے۔ هری

مملكت حربين كے خلاف برى طاقتوں كے عزائم:

اوراب توین عالقتوں کے بیمزائم کل کرسائے آئی ہیں کر ملکت حرین خرایشن کو ایسی کی چھوٹی چھوٹی دیاستوں میں تقلیم کردیا جائے جو یا ہم کر تی جھکڑتی رہیں۔ یوں اسلام وشنی کے مقیدہ کو تحقیق فراہم کیا جائے۔

یادر کیسی اعالمی طاقتیں ممکنت حرجی کی بخت ترین و شمن ہیں کیونک بیر ممکنت اسلام کا بہت بڑا مرکز اور فلعہ ہے۔ اس بارے بیس امریک برطانہ اور این کے بحثوا تعکومتوں سے محروہ عزائم طشت ازبام ہو چکے بین کے تفارکی تمام حکومتیں حربیان کی اس ممکنت کوفتھان جانجائے ہے در ہے جیس بلکہ تمام کفر بیرطاقتیں اسلام اور مسلمانوں کے فلاف متحد ہو یکی جیس۔ اس لئے ان حکومتوں جس سے محل پر بھی بھی بھروم تیک کیا جا سکما (خصوصاً جبکہ) امریک و برطانہ کی طرف سے ممکنت حربین کو اس کی بقاء اور مملاقتی سے متعلق و حمکنیاں دی جا مری جیں تو ان کی تعلی و شنی اید بھی۔ مقصال بینچانے کے عزائم اور مملکت حربین کی تباہی کے متعوبے بالکل میاں ہو پیکے ہیں۔

امریکه کوامام مدینه کاانتیاه:

امریکدکان کھول کوئن کے کدہ دمنگت ترین کوتھا نہ سچھے۔ مشرقی ہے لے کر مغرب تک کے تمام مسلمان ترین شریفتین کی مملکت سے دفاع کیلئے متحد ہیں۔ کیونکہ ارض تربین افل ایمان کا آخری مرکز ہے۔

عالمي طاقتول كابداف

عالمی طاقتول کے تایا کے اگر اثم اوران کے اہدائے یہ چھامود ہیں: میڈ صبیونی و بھودی حکومت امرائیل کو حکم کرنا۔ مید مدافضان میں سے سے مصر کا سار ذافت سے میں میں

بھا معجد الصلی کوگرا کراس کی جگدائی کل سلیمانی فقیم کر کے ماہود ایول کی دیریدہ آرڈ دیوری کرتا۔ جناہ عرب مسلم عما لیک پر میہود ہول کی فوتی وشکری برقز ی کو برقر ارد کھتا۔ الم خليج كل دولت برقيف بداناتا كالرائل على كويجا كهيان كل عكه-الله اسلام كي دالوت برفيعا كن واركرنا-

مِنْ ہرای چیز کی تو یک چلانا جواسلام کے خلاف ہو جس سے اسلام کے عطا کردہ بھترین اخلاق کوئیا، آریا جا سکے دونور ب اسلامی ہما لک کو باہمی از انہوں میں مصروف مکھا جا سکے۔

عالم اسلام کوتر کی ہے عبرت لیتی جا ہے

سنفاتو التمہیں ' ترکی' سے جرت حاصل کرنا چاہیے۔ جب کمال اتا ترک ملحوان نے
سیکوار حکومت قائم کی اور ترکوں پر زبروتی تقریب نظام مساط کیا۔ ترک حکام نے ناصرف اسمام کو
ہیں پیشت ڈالا بکد آنہوں نے اسلام سے جرحگ و دیدہ جنگ کی اوراب بخک و واسلام کے نظاف
صغف آراہیں۔ و دیمود پول کے ساتھ مسکری عمید بیان کر چے ہیں ۔ اس کے باوجود کھار ترک
حکومت سے صرف اس بھر طرح قرق ہیں کہ وہ یہود پول کی خدمت کر اوراور فرما نبردار تی اور سیم۔
ترکی نے میود و فسادی کیلے اپنا دین وائیان سب میکھ قربان کر دیا جی ترک کوئی اور نی ملک
اپنے ساتھ ملانے کو چارٹی سے بی کا جرم کیا ہے؟ جسی کددہ کی زمانہ شراسلام کا مرکز دہا تھا۔

ترکی کے سکے حالات سے عبرت پکڑ واور یا در کھوتم احکام اسلام سے کتنے ہی دستبردار ہو جاد' کھارتم سے کچی بھی رامنی ٹیس ہوسکتے ۔لہنداان کورامنی رکھنے کے بچائے اپنے دین اور اسپینا حق کا دفاع کرو۔مسلمانو! کھارکی سیدششی وین پہنی ہے۔

عراق کے مظلوم عوام کامحاصرہ کیوں؟

آگردشنی کی بنیادر بن اسام میش آوینا و بیمال سے حراتی عوام کا محاصرہ کیوں جاری ہے؟ بیناؤ آخر عراق کے کمز درعوام کا تصور کیا ہے؟ سوائے اس کے دہ سلمان میں۔ر باصدام اوراس کا حکم ان آول تو محاصرہ اوراقتصادی ناکہ بندی ہے انگین قطعاً کوئی تقصان کیس کی اربا

عالمی طاقتیں اس ظلم کا جوازیہ بتاتی جی کرمزاق نے اقوام مخدہ کی قرارداد کی تالف کی سے بہتر میں مائند کی الف کی جے بہتر میں میں میں اس نے اسب کی سے ایک اقوام تحدہ کی ایک تیس ساٹھ قراردادوں کو ستر دکررکھا ہے۔ بلک ان تک ایک میں ساٹھ قراردادوں کو ستر دکررکھا ہے۔ بلک ان تک ایک میں

جھیاروں کے خلاف قرار داد پر دستخطانہیں کئے ٔ حالانکہ بیرخطہ ایسا آتش فشاں اور فتنہ و فساد سے پر ہے کہ تباہ کن اسلح کو بر داشت کرنے کی قطعاً صلاحیت نہیں رکھتا۔

# صدام كسكاة لكار؟

عراقی عوام پر جاری ظلم میں خود صدام کو بری الذمه قرار نہیں دیا جا سکتا' کیونکہ صدر صدام وہی پچھ کرتا ہے جوؤشمنان اسلام چاہتے ہیں۔

## امريكه كوخيرخوا بانه فيحت:

میں امریکہ کونھیجت کرتا ہوں کہ ہمارے خطر میں مداخلت بند کر دے۔ جہاں تک خلیج میں اسمن وامان اوراس کے تحفظ کا معاملہ ہے تو اس کی ذمددار ٹی ٹودھیجی مما لک پر (جن میں مرفبر ست سعود میہ ہے ) عائد ہوتی ہے نہ کہ امریکہ پر۔ (البندا امریکہ تحفظ کے نام سے لائی ہوئی فوجیس والپس لے جائے )

امریکدا پی طاقت پرغرور ندکرے۔اللہ تعالیٰ کی سنت چلی آرہی ہے کہ جب بھی کمزور مغلوب (ومظلوم) ہوئے ہیں قوت والوں کو تباہ ہو ہر بادکر دیا جا تا ہے۔اور پہتاہی رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے۔اس لئے کمزوروں کی بے سروسامانی سے دھوکانہیں کھاتا جا ہے۔

## امریکها فغانستان سے عبرت حاصل کرے

امریکیوں کو افغانستان کے سلمانوں سے سبق لینا چاہیے' جنہوں نے لاٹھیوں سے جہاد شروع کیا اور اس دقت کی بڑی طاقت کوئیست و نا بود کر دیا۔ یا در تھیں ٹیکنا لوجی ہی سب چھٹییں'اصل قوت تو ایمان کی ہے۔

# بھیڑ یا کیے بھیڑوں کا نگہان ہوسکتاہے؟

جڑ رہ محرب میں امن وامان کے قیام کی ذمہ داری خود یہاں کی حکومتوں پر ہے بلکہ میہ ان کا فرض ہے۔ بیرونی ملکوں کی مداخلت کی کیا ضرورت؟ بلکہ آج بیہ خطہ لینی جزیرہ محرب جن خطرناک مشکلات اور جولناک اضطراب ہے دو جارہے تو اس میں کوئی شربنیس کہ ان کا اعمل سبب خود بھی ہوی طاقتیں ہیں۔ان کفریہ طاقتوں کا طریق داردات ہے ہے کہ جہال کہیں کوئی معمولی حادثہ ہیں آ جائے ہو در پردہ آئیں کا اپنا پیدا کردہ ہوتا ہے تو ہیاں کوئل کرنے کے بہائے وہاں کور پڑتی ہیں۔عوان تو اس طک کو پیش خطرات ومصائب سے عجات دلائے کا ہوتا ہے گر در دھیقت بیرطاقتیں ہیں آ ٹر میں اس ملک کیلئے سب سے ہوا خطرہ دمھیہت بن جاتی ہیں۔

بجيزيا كيے بيروں بكريوں كا تفيان موسكا ہے؟

يبود يوں كو جزيرة عرب سے نكالنامسلمانوں برفرض ہو چكا ہے

ا سات کے بندوا سلمانوں اور کا فرول کے درمیان عدادت فدی بنیادول پہ ہے۔ ( تو پھر وہ سلمانوں کے فیر فواہ کیے ہو سکتے ہیں؟ ) اور امریکہ اگر چہ بذات فودا کیے جیسائی حکومت ہے کیکن اس کی باگ ڈور بہود ایول کے باتھ بھی ہے۔ امریکہ کا کسی مصالے بھی کوئی تھم واحقیا فریس چٹ بہودی ہیے چاہتے ہیں اسے استعمال کرتے ہیں۔ گرسلمان بلاد تریش میں امریکہ کے مشکری وجود کو کسی حال بھی تجول ٹیس کر کئے مسلمان امریکہ یا کسی بھی کفر بیوطالت کے سلم وجود کو جزیرہ کوب میں برواشت تبین کر کئے درمول الفاصلی الفرونلی ویکم نے اور ثابافر ملیا ہے:

> " جزیرهٔ عرب ش دود ین یا تی شده کتے" آ ب ملی الله علیه و ملم کی آخر کی دمیت بیتنی:

"يبودونساري كويريرة ترب عنكال دو"

مو (اس وفت جب يهود و نصاري في ارض حريين بن اوراس كے جارول المرف اپنے فوجی اور سے بنائے ہوئے ہیں تو مسلمانوں پر) رسول الشرصلی الشد عليه وسلم كی اس وعيت پر عمل كرتے ہوئے الن كو جزير كرم ب سے تكالنا فرض ہو چكاست -

مسلمانون كى پستى كاعلاج:

اے مسلمانو اہم پر عذاب کے بادل منڈلارے ہیں۔ جاتی و بربادی سے بجات کیلیے قوبہ کر داور انڈی طرف رجوع کرو کی تلکہ سے شدہ امرے کہ نافر مانی اور گنا ہوں کی اجہ ہے مصيب وبلانازل موتى إورتوبرى سان سنجات لتى ب

اے دہ شخص جسنے شراب پی کراللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر تو اس تو ہوں کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر تو اس تو ہوں ہے۔ اللہ کے اللہ تعالیٰ کی کارت کا اللہ کے سامنے تو ہرکر۔ اے دہ شخص جس نے مشیات کے ذریعہ اللہ کی نافر مانی کی! اللہ کے سامنے تو ہرکر اس لئے کہ تو عقریب اس مشیات کے ذریعہ اللہ کی نافر مانی کی اللہ کے سامنے تو ہرکر اس لئے کہ تو عقریب اس کی طرف لوٹ کر جائے گا۔ اے وہ شخص جس نے تماز چھوڑ نے کے ذریعہ اللہ کی نافر مانی کی! اللہ عرد وجل کی بارگاہ میں تو ہرکر۔ اے وہ شخص جس نے کمی مسلمان کے مال یا عزت کو نقصان پہنچا کراس برظم کیا ہے! اپنے رب کی طرف رجوع کر۔

اپنے اموال کوسود سے پاک کرواس کئے کہ سودان اسباب میں سے ہے جس سے ہلا کت اور جنگیں مسلط ہوتی ہیں۔ لین دین اور تر یدوفروخت کے معاملات کوان اُمور سے پاک کروجودین اسلام ونصوص شریعت کے موافق نہ ہوں 'تا کہ بنکوں میں ہونے والے ہر قتم کے معاملات احکام اسلام کے ماتحت 'ان کے موافق اوران سے مزین ہوجا کیں۔

دعوت وتبليغ ہرمسلمان كا فريضه ہے:

الله تعالیٰ کی طرف دعوت دو۔ دعوت الی لله اور دعوت الی الاسلام کومتحکم کرو۔
مسلمانوں کو دین سکھاؤ۔ عالم اسلام میں دین تعلیم کیلئے مدارس اسلامیہ قائم کرنے کا خاص
اجتمام کرو۔الله کی طرف دعوت دینا ہر مسلمان پر فرض ہے۔اور ان علماء پر دعوت الی الله کا
اجتمام کرنا لیطور خاص فرض ہے جن کے عقیدہ علم اور استفامت و تصلب پر اعتاد کیا جاتا
ہے۔اور جوصا حب فتوی میں لوگ اسپتے ان مسائل سے صل کیلئے ان کی طرف رجوع کرتے
ہیں جن میں وہ ایسے فتوی کے تقاح ہوتے ہیں جو کتاب وسنت کے مطابق ہو۔

مىلمانوں كوچند تقييحتيں:

اے مسلمانو!ان گروہوں سے بچو جوتفرقہ پیدا کرنے والے ہیں۔ان خواہشات اور گمراہیوں سے بچو جوافتر اق وانتشار پیدا کرنے والی ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ کے عذاب وعقاب

ے بچر اللہ تعالی فرماتے ہیں:

الم الله المراكب الميان والوالي الله المراكب كوخصوصى ووست من بناؤ و ولوگ تهياد برساتحواساد

كرت به كوئى وقيقة أفغانيس ديخة المهار سياتفسان كي تمنا ركت بين بخش ان ك منه

حال بردو براتا مهاور س قد ران كه ولول بيل مه ووقو بهت بكه ها ان كي علامات الهار براو براتا مهان كي علامات الهار براوك تم سيات فلا بركم عقل الرئم عقل ركت بوسه بالماتم الوالي بالمان لوگون سه محت بركت بولوگ جديد الك موجة بوساور ميلوگ جديد الك موجة بين المرة كهة بين المرة الميان المية المي ماريون بها بمان ركت بوسة بين الوالي جديد الك موجة بين المرة المي بالميان المية المي الموسق موجب الك موجة بين الميان المية بين المرة المي والمي بالميان المية المي موجب رق المي الميان المية بين الميان المي موجب رق المي الميان المية الميان المي بالوالي كي بالوالي والمي الميان المية المي موجب رق المي الميان المية الميان الميان المية الميان المية الميان المية الميان المية الميان الميان المية الميان ال

الشرقبالي ميرے لئے اور آپ کے لیے آر آن عظیم میں برکت مطافرہ کیں۔ پیجے اور آپ کوفر آن کی آیات وڈ کر مکیم ہے۔ نفع پہنچا کیں اور جمیں سیدالمرسلین مطاقہ کی میرت وجالیات سے نفع پہنچا کیں۔ میں اپنے لئے آپ کیلئے اور تمام سفمانوں کیلئے تمام گھنا ہوں سے اللہ تعالیٰ کی مغفرے طلب کرتا ہوں 'پیشک وہی ففود ورجم ہے۔

# خطبه ثانيه

حدوصلوة:

تمام تغریقی اس اللہ کے لئے جو صالحین کے دوست ہیں۔ یس شہادت و جاہوں کہ اللہ کے سوا کوئی شریک تیس ہے اللہ کے سات اللہ کے سات کیا ہے اس کا کوئی شریک تیس ہے مسلمانوں کوئی شریک تیس ہے مسلمانوں کوئی شریک تیس ہے مسلمانوں کوئی اور کھار کوڈیل کیا۔ اور بیس کوائی و جاہوں کر جوارے نی اور سروار معمرت گوشلی اللہ علیہ و مسلم اللہ کے بتد سے اور اس کے دسول ہیں جو وحدہ کے سیجے اور اس میں ہیں۔ اللہ اللہ علیہ و کم اللہ اللہ علیہ و کہ اللہ اللہ علیہ و کہ اللہ اللہ علیہ و کہ اللہ اور آپ کی آل اور تمام اصحاب میں مستمین اور سالم می نازل فرم اے ایا بور:

#### مسلمانوں كودعوت عمل:

المصلما لوالله تعالى مدارة الله تبارك وتعالى فرماح بين

اندازی اورسازشیں کر کے ان کو منتشر اور ایک دوسرے سے دور کر کے تباہ کردیں۔ اسلامی مما لک کی فرمد داری:

ان حالات میں تمام ممالک اسلامیرخصوصاً خلیجی ممالک برلازم ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت و تعاون کا راستہ اختیار کریں خلیجی ممالک پر لازم ہے کہ وہ اجماعی اُمور میں کسی انفرادی رائے اور اختلافی فیصلہ کا ارتکاب نیکریں خلیج کے ممالک میں سے کوئی ملک بھی سعودی حکومت نے ساتھ مشورہ کئے بغیر کوئی قرار داد منظور نہ کرے۔اس لئے کہ پیملکت ان سب مما لک کی بقا کاذر الید ہے۔ میمما لگ اللہ سے قوت حاصل کرنے کے بعد اس مملکت ہے تورہ عاصل کرتے ہیں۔ مملکت ان سب خلیجی ممالک کیلئے ایک مضبوط ستون ہے۔ ان مما لک پر بیکھی لازم ہے کہ عراق پر حملہ کرنے کیلئے اللہ کے وشعنوں کوفوجی او ول میں سے قطعاً کوئی اڑہ نہ دیں۔اس لئے کہ اللہ تعالی نے تمام مؤمنین کوالیہ جسم کی طرح بنایا ہاوراعداءاسلام کواڈہ ویے سے عراقی مسلمانوں کو ہی نقصان بہنچے گا۔اگرچہ سی شمن مسئلہ بظاہر حل ہونے کو ہے مگرائ سے اطمینان نہیں کیا جاسکنا کہ بردی طاقتیں اپنے مقادات و اغراض کی خاطر کوئی اور مشکل بیدانہیں کریں گی۔ سو بیضروری ہے کہ پیکا فرلوگ ان مما لک میں ایناالیا کوئی وفادار تلاش نہ کر سکیں جوان کے (خفید مقاصد) کیلیے راہ ہموار کرے۔ان پر بیجی لازم ہے کہ امریکہ پاکسی بھی کا فرحکومت کوکسی اسلامی مملکت پرحملہ کیلیے بحرمی جنگی بیزہ اتار نے کیلئے اپنی بندرگاہ برجگہ دینے کی بدترین مخاوت ندکریں۔ نداینے علاقوں میں ان کوفوجی اڈ وینانے کی اجازت ویں۔

اے مسلمانو! اللہ ہی ہے ڈرو۔ ممالک اسلامیہ دعر بیپہ پر لازم ہے کہ وہ ال جنگی بیٹروں اور یہود دنصاریٰ کی فوجون کو یہان ہے فکال باہر کرنے میں سعود میکا کھر پورساتھ دیں اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ غلیہ وسلم نے فرمایا:

"ج روم عرب مين دودين قام منين ره عيين" ـ

اس خطری حکومتیں اپنی فرمداری اور امن قائم کرنے کی مسئولیت کا پورااحساس رکھتی ہیں آگر سے خطر بڑی طاقتوں کی ہداخات ہے آزاد اور مامون ہوجائے تواس کی سلامتی کوکوئی خطرہ نہیں۔

#### كفاركا مسلمانول يست بغض وحسد:

است مستمانوا نظرت و الكيب المرس كم معاول ومدوكار بينا باؤر الدريد بات مجوه كد میکافرلوگ قرمے صد کرنے ورا حجا کہ بہاں کی خوش وقت سے بھی۔ اس کے کہان کے شہر کارخانوں کے بھوکی سے اوران کے حواست خاست ان کے معاصی اورانڈری ڈاپیندیدہ عَلَاقَ مُورُ رُكُونَ كَيْ ٱلودكي الرخوسة بصوف إن مان كے دوتمبر رئي برجيز معادما محريق بين بداود سب النظام المثنان بيزجس بين ووثر المصاحد مرسق جي وودين اسلام اوراطال الل مانشرك بندواله فدساء بوادرسول منتصل الدعلية بمعم كارث وكرامي سنو أستنقريب ووسرق توطي تم يرجنه كرني اوجهيم سالالأالح كيفية البيد وب يزس كي اوراس کیلئے آئیے۔ دوہرے کواریسے دفوت دیر کی جیسے کھانے والے کھانے کے پیالے ہر ایک دوسرے کو جوت و بیخ موسط نورف یوسق بیل معابیہ کرام رضی محدُد تعالی عمم نے بع چھانا بار مول اللہ اکو اللہ اس و ماندیں ہاری اقداد کم ہوئے کی ہوے ہوگا اور مول اللہ علی انٹدیئے۔ پہلم نے فرمایا بھی تمہاری تعداداس زماندیں بہت زیادہ ہوگیا کیکن قرسیا ہے ک جواگ اور شن وخاشاک کی طرح میو نے ۔ افقائل تمیارے وَعَمُون کے قوب ہے تمهادي ببيت نكال وين محم أمرتمها رب تقوب بلي الموصن " وال وين محمد منايه مرام بضي الذهبيم في جيهان رمول الفيا وهن كياسية؟ أب صلى المضاعيد وملم في قريال أو تاكي محيت فهومونث يستطفخ مثثا وحمج بيهيد

#### ۇعاء

اللہ کے بندوا بے شک اللہ تھائی اوراس کے فرختے کی منی اللہ علیہ وہم پروسٹ کیجے ہیں اسے ایمان والوائم کھی ان پرورود وسل مجھجوں آ ب سلی اللہ علے وسلم نے فرمایا: ''جوشش جھ پرایک مرتبدورود پڑھتا ہے اللہ تھائی السایر وزرج تیں کیجیے جہا کہ مؤتم سیدالماؤ میں والوثرین پرورود وساسیجیجوں

اللهم صلّ علی مُحصد الله الله حضرت محصلی الشعلیه و ملم پر رحمت نازل فرمانیے جسے آپ نے عظرت زرائی عنیالسلاس بردخت گاز مافرمالگا بیانک آپ تفریقیس کے فاق برزگ والے میں راور حضرت تکوسلی اللہ عنیہ برخم پر بیکٹ نازل فرما ہے جسے آپ نے حضرت ایرائیم علیہ السفام پر برکت از ان فرمانگی نے فک آپ ماکی جماد و بزرگ کے مالک ہیں۔

ے اللہ! خلقاء دوشد میں ایو بکڑا محل عشان وشل نور تھام بھی یہ کرام رضی انڈ منہم سے راضی ہوجائے۔

ا نے رہا کھالین ان سے بھی راضی ہوجائے جو قیامت تک ان کا بھڑ طریقے ہے۔ اعزاج کرنے والے بین۔

ا سے ایندازا سے ارجم اِ فراحمین! ہم ہے بھی! پنی رقت سے راحقی ہو جائے۔ اسے اینداز ملام میز معلی نون کوجوات اور تنب عطاقر بندیئے اور کنرادی کافرون کوؤیکل وقوار فر دیئے۔ اسے اینداز آخر کے مرواروں کو اسپے عقراب سے کر کو کرفر اور جھے کہ اور ہے دیئے ازاد رکی کھنٹھولوں کرنس کے تحلیقات میں ایکٹونٹ کو میں وینچھے ۔

اےاللہ! جوبھی اسلام اورمسلمانوں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہوا ہے نتباہ کر دیجئے۔ اے اللہ! یارب العالمین! کفریہ طاقتوں کوآپس میں اڑا دیجئے۔اورانہیں مسلمانوں ے ہٹا کرآیں کی الڑائی میں مشغول کرد ہجئے۔

ياالله! وشمنان اسلام كي مكاريول اور متر بيرول كو بيكار كرد يجيخ \_

یا اللہ! جو بھی جارے ساتھ اور جارے شہرول کے ساتھ شراور برائی کا ارادہ رکھتا ہو اس کا شراوراس کی برائی ای کےخلاف استعمال فرماہیے۔اس کے اور جس شرو تدبیر کا وہ ارادہ رکھتاہے اس کے درمیان آپ حائل ہوجائے۔

مارب العالمين! بِشُك آب ہر چيز پرقادر ہيں۔اے اللہ! ہم ہر کافر کے مقابلے میں آپ بی کوسامنے کرتے ہیں ( لیمنی آپ سے مدوطلب کرتے ہیں )

. مااللہ اہم مشرکین کے مقابلے میں آپ ہی کے ذریعہ دفاع کرتے ہیں۔

یا اللہ! یہود ونصاریٰ کواپنے عذاب کی گرفت میں لے لیجئے۔ یااللہ! مندو ومشر کین کو (الين عذاب ووبال مين) بكر ليخ.

ياالله!ان يرا پناايباعذاب نازل فرماد يجيئه جومجرم قوم يهيءالبس نهيس كياجا تا-ياالله! أنهول ان يوري زمين كوفسا د ظلم اور كمنا مول سے بحرديا ہے

یا اللہ! ہم ان کے مقابلے میں آپ بی سے مدد کے طالب میں اور ان کے شرہے آب جي احيناه ما تکتے جي ۔

يالله! بمروافض كم شرعة بياى كى پناه ما نكت بيل بيشك آب بريز برقادرين-یا الله! مسلمانول کے قلوب میں باہم اُلفت بیدا فرماد یجئے ۔ان کی اصلاح فرمایئے۔ اور سلامتی کے راستوں کی طرف ان کی رہنمائی فرماہے۔ ان کو اندھیروں ہے روثنی کی طرف نکال دیجئے ' ران کی اپنے اور ان کے دُشمنوں کے خلاف مدد فر ہایئے اے ہمارے رب! ہمیں دُنیا میں مجھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمایئے اور جہنم کے عذاب ہے ہاری حفاظت فرمائے

یُالنَّدُ: "بنارے محکمران کی بخالفت قربا اور است ان اُسور لی توثیق ایریا کرما جرآ پ کو بہند ہوں اور جمن سند آپ داشن ہوں ۔ یاامند الان کو ہذا بہند کی قرف دہشمائی مرسف السلے اور بدائیت یافت لوگوں میں سنے بناوشجے ۔

ا يَاللَّهُ أَدْ يَكُ وَوَخُولَ أَمُورَ أَنْ لَنَ كُلَّ مِدُوْمُرِ بِالسِّيخَالِ

یاانڈیاجیب آمورشنٹیدیون (حق پیچانداورٹق پر جننامنجا کی دخواریو ) ٹڑان کی ٹی گ خراب رہنما کی فرمانا ۔

یا بغدازان کے باطن کی اصفاع فرما دینچنے۔ یا انڈرایارے ایونالیون ایمسسانوں کو اپنی مرتب سے وربسند بیدہ آمود کی قولین منابعہ فرماہ بیچنے۔

تقد کے بندوا '' بے شک دفتہ تعالیٰ انسانی اور شان اور دشتہ دارواں کے ساتھوتی ان کرنے کا بختم فریائے بیسا اور بھی برائی اور شاتی برائی اور ظلم کرنے ہے منع فرمائے ہیں افاد تعالیٰ بھی کوائن سے انجھ شدت فرمائے بیل کرتم تھیجہ تبول کرور اور تم القد کے بدکو بیوا کروا بکہ تم اس کوائٹ نے دو جو ترقیموں کوان کے متحکم کرنے کے اور مست تو تر ڈیٹر تم الشافیاں کا ان بچ تو ایجھی بند ہے ہوئے شک التدفیان کو علم ہے جو بھی کم کرنے ہوا'۔ (موجہ ہو) تم سالفہ کو یاو کرویڈ تھیم چینل میں انڈ تھیمیں یادگریں کے اور الفہ کا ذکر کی صوار کردیڈ تو اس پرشکر اوا کرواف اور تو یارہ ان کے اور الفہ کا ذکر بہت جوئی جز ہے اور جریکھی تم کرتے ہوا ہے انشاق کی جائے ہیں ۔۔

(از و کی دسترخوان)

## میدان کربلا ہے خطاب

اے کرجا کی خاک اس اصان کو تہ بھول کوئی ہے تھے ہے لائی جگر کوئی بھول اسلام کے لیو سے تری پینی جھے گئی اسلام کے لیو سے تری پینی جھے گئی سیراب کر کیا کچھے قوینا دگ رسول کر گئے تھے قوینا دگ رسول کر گئے تھے تون دگ میں کی آدادی حیث کی شیادے حیث کی آسول آزادی حیث کا آبے مرمدی آسون کے مرتزہ نیزے کی نوک پر تہا جائے کمٹ کے مرتزہ نیزے کی نوک پر

( \* ولا تا نلغرنبي خان رحمه الله )

کٹین حبہ وار کی اطاعت نہ کر تیول

کے بھرتی ہے لمین چوڈی میں گل شہیر تاذ کی تربت کہاں ہے (عاراتیان)

#### مآخدومصادر

تغییره فی ... تغییر مظهری ... به دارف القرآ زنامفتی اعظم معادف القرآ ن حضرة کاندهلوی ... روح المد فی ... تغییر معالم النز پل تغییر ابن کثیر ... فلدسته تغامیر ... معادف افعد بیث ... فرا وی دشید به خطبات تکیم الامت ... . اسوه حینی شهید کر بلا ... بشهید کر بلا اور بزید اصلای مواعظ ... . شمان صحاب ... کتوبات از مربانی .... المرتفی خطبات له جودی ... . مکتوبات تکیم الاسلام ... . و یک دستر خوان حضرت معاویه اور تاریخی تفاکن ... . بخی و حین رمنی الله کنها میرانصحاب ... بروش ستار ... .. باین مدیماس اصلام رسائل مفتی رشیدا حدد حدالله



# کربلاکیے بعد

حعرت سيدفيس الصيني شاوصاحب مذظلهم

لایا جو خوان رنگ دیگر کریلا کے بعد

اوقیا ہوا تحسین کا سر کربالا کے بعد

بقائے دیں کیا گیرتھاں

ب كار كا فئول

اک جم بھی ہیں کہ چشم ہے ڈر کر بلا کے بعد

چوپرکا شعر صفی جستی ہے ثبت ہے

پڑھتے ہیں جس کو اہل نظر کر بلا کے بعد

ووقتل حسین اصل میں مرگ برید ہے

اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر باا کے ابعد"



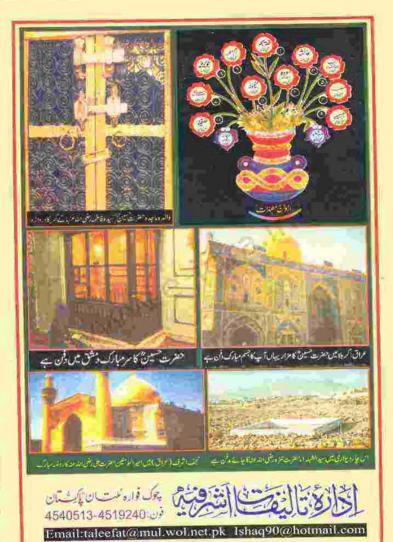